



| اقرم عالم <u>ج</u> أدبان ومذاهب                                                                                | كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عَيْنَ عَيْنَ اللَّهُ الْمُنْتِينِ اللَّهُ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ | مؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ابُوعَبُد الله مُحَكَّد شُعَيِّبَ عَبِي الله مُعَكِّد شُعَيِّبَ                                                | ترجعه: د المستحد |
| ابُومُحُدُمُوكُزَا درلسينُ الْرَحِيَّ                                                                          | ظيْن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1100                                                                                                           | تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مئى2007ء                                                                                                       | اشاعت اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مسلم پبایکیشنز                                                                                                 | باثر باثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>سو مدره</b> (گوجرانوالہ)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0322-4044013 055-6408834                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



6 3- 6 وَرَالَ مَكِرَرِتِ مَا بِهِ الْهِرِ 7354072. 1906 مَرَالُ مَكِرَرِتِ مَا بِهِ الْهِرِ 7354072. 1909 مُكن :7354072 في 7354072. 2909 مُكن :7354072 في 2008 Website www.darussalampk.com E-mail. info@darussatampk.com هُوَ مَنْ مَرْبِهِ الْمُرورَانُ وَالْمِرَانُ وَالْهِرَانُ وَالْهِرِانُ وَالْهِرَانُ وَالْهُرَانُ وَالْهِرَانُ وَالْهِرَانُ وَالْهِرَانُ وَالْهِرِانُ وَالْهُرَانُ وَالْهُرَانُ وَالْهُرِيْنِ الْهِرِانُ وَالْهِرِانُ وَالْهُرَانُ وَالْهُرَانُونُ وَالْهُرَانُ وَالْهُرَانُ وَالْهُرَانُ وَالْهُرَانُ وَالْهُرَانُ وَالْهُرَانُ وَالْهُرَانُ وَالْهُرَانُ وَالْهُرَانُ وَالْمُرَانُ وَالْمُرَانُ وَالْمُرَانُ وَالْمُرَانُ وَالْهُرَانُ وَالْمُرَانُ وَالْمُرَانُ وَالْمُرَانِ وَالْمُونُ وَالْمُرَانِيَّ وَالْمُرَانُ وَالْمُرَانُ وَالْمُرَانُ وَالْمُرَانُ وَالْمُرَانُ وَالْمُرَانِ وَالْمُرَانِ وَالْمُرَانِ وَالْمُرَانُونُ وَالْمُرَانِ وَالْمُرَانُونُ وَالْمُرَانُ وَالْمُرَانُونُ وَالْمُرَانِيْنِ الْمُعِلَّذِينَا لِمُعِلَى وَالْمُرَانُ وَالْمُرَانُ وَالْمُرَانُ وَالْمُرَانُ وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعِلَّذِينَا وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعِلِيِينَانُ وَالْمُعِلِيْنُ وَالْمُعِلِيْنُ وَالْمُعِلِيْنِ وَالْمُعِلِيْنُ وَالْمُعِلِيْنُ وَالْمُعِلِيْنُ وَالْمُعِلِيْنِ وَالْمُعِلِيْنِ وَالْمُعِلِيْنُ وَالْمُعِلِيْنُ وَالْمُعِلِيْنِ وَالْمُعِلِيْنِ وَالْمُعِلِيْنِ وَالْمُعِلِيِي وَالْمُعِل

گراچى شورۇم D.C.H.S) Z-110.111 ) ئىن ماركىردۇ ئايتىلى بىكى بىلىت ئايگىتىل كەكئى ئىن:6092-21-4393937 Email darussalamkhi@darussalampk com

برحوق اشاعت وائ مسلم ببليكيشنز محفوظي

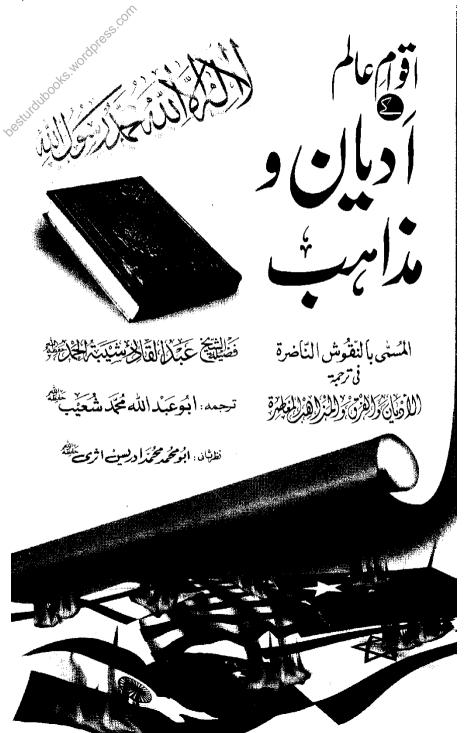

# مضامین

| 10 | عرضِ ناشر                                         | $\mathfrak{G}$ |
|----|---------------------------------------------------|----------------|
| 13 | نقريم                                             | (3)            |
| 15 | تخن ہائے مترجم                                    | (F)            |
| 16 | چنداصولی با تیں                                   | <b>(B</b> )    |
| 18 | اعتراف حقيقت                                      | (3)            |
| 21 | عرضِ مؤلف                                         | (3)            |
| 22 | اديان وفرق اورموجوده نداهب كا[مقرره] نصاب         | ⊕              |
| 23 | نبوتيي                                            |                |
| 23 | نبوتیں                                            | €              |
| 25 | لوگوں کے لیےانبیاء ورسل کی حاجت وضرورت            | 8              |
| 27 | انبیاءورسل کی سب سے بڑی فرمدداری                  | 상              |
| 28 | نبوتون كالشلسل                                    | (3)            |
| 29 | سابقة نبوتيل                                      | (3)            |
| 31 | تو حید ہے بت پرستی کی طرف انحراف اور نظریہ ارتقاء | (3)            |
| 36 | يهوديت                                            |                |
| 38 | تورات                                             | ₩              |
| 39 | تورات اوراس میں پیش آیدہ تحریف                    | <b>⊕</b>       |
| 44 | تلمود                                             | <b>(</b>       |
| 44 | 1 - تلمو دېروشلم 2 - تلمو د يا بل                 | (3)            |

|          | 44  | 🕏 تلمود کی بنیادی تعلیمات                            | }        |
|----------|-----|------------------------------------------------------|----------|
|          | _46 | 🕏 محرّف تورات میں ذات الٰہی                          | ł        |
| besturdu | 48  | 🕃 تحریف شده تورات میں نبوتیں                         | }        |
| 1000 A   | 51  | نصرانیت/عیسانیت                                      |          |
|          | 52  | 🕏 عیسائیت اوراس میں پیش آ مدہ تحریف                  | ξ        |
|          | 57  | 😤 يېرودى شاؤل اوراس كى تحريف مىسىيت                  | þ        |
|          | 57  | 🕏 شاول اپناره میں کہتا ہے                            | 9        |
|          | 57  | 🕃 بٹا ول عیسائیت کی تحریف کی خاطراس میں شامل ہوتا ہے | þ        |
|          | 60  | 🥞 انجیل اوراس کی تحریف                               | ζ)       |
|          | 61  | 🕃 تحريف انجيل                                        | 3        |
|          | 61  | 🕃 انجيلىي اوران كا با جمى تناقض                      | 3        |
|          | 65  | ﴾ انجيل مُثنى                                        | 3)       |
|          | 67  | ﴾ انجيل مُرقص                                        |          |
|          | 68  | ﴾ انجيل لوقا                                         | 3        |
|          | 69  | ﴾ انجيل يوحنا                                        | <u>ာ</u> |
|          | 71  | 🤌 اِن انا جیل کابا ہمی تناقض                         | ာ<br>ည   |
|          | 74  | ﴾ انجیل برنابا/ برنباس                               | D<br>J   |
|          | 75  | ﴾ بدانجیل کب در یافت ہوئی؟                           | 7        |
|          | 77  | ﴾ اس نجیل کی دریافت کے ہارہ میں عیسائی موقف          | T        |
|          | 78  | ﴾ دورِ حاضر میں عیسائیت کے تھیلے ہوئے عقائد          |          |
|          | 78  | ﴾ كيتفولك                                            |          |
|          | 79  | ﴾ آرتھوڈ کیس                                         | S        |
|          | 70  | د بر وتستندف                                         |          |

|   | ~  |
|---|----|
| ς |    |
| 2 | ٥. |
|   |    |

| 81                                  | هندومت/هندو دهرم                             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 89."                                | 😌 ہندودھرم کی اصل                            |
| <sub>ruf</sub> dil <sup>oc</sup> 82 | 🕀 ہندودھرم کے مراحل                          |
| 81<br>81<br>81<br>82<br>83          | 🙃 ہندوؤں کی مقدس کتاب                        |
| 84                                  | 🟵 ہندوؤں کے ہال معبود                        |
| 85                                  | 😌 ہندوؤں کے بعض عقا ئد                       |
| 86                                  | ⊕ قوانمين مئو                                |
| 92                                  | بد ۵ مت                                      |
| 96                                  | ⊕ مهاتمابده کےنظریات                         |
| 96                                  | 🟵 مهاتما بدھ کے ہاں الوہیت                   |
| 97                                  | 🤀 بدھ کے پیروکاروں کی واضح نشانیاں           |
| 97                                  | ⊕ بدھ مت مہاتمابدھ کے بعد                    |
| 100                                 | دور حاضر میں افریقه اور ایشیا میں بت پرستیاں |
| 101                                 | اسلام سے خارج کچھ غرقے                       |
| 101                                 | 🟵 اساعیلیه 🏵                                 |
| 101                                 | 🕄 اصل باطنیه                                 |
| 102                                 | 🕄 اساءباطنيه                                 |
| 108                                 | 🕾 فاظميين                                    |
| 109                                 | € ورُوز                                      |
| 110                                 | € تُعيريـ                                    |
| 112                                 | قادیانیه یا احمدیه                           |
| 113                                 | 🕾 تحکیم نورالدین بھیروی 🥞                    |
| 115                                 | 🕃 مرزاغلام احمد کادعوائے نبوت                |

| 118 | بهائيت بهائيت                                        |          |
|-----|------------------------------------------------------|----------|
| 120 | 🥞 عقا كد باطنيه                                      | <u>}</u> |
| 125 | 🤌 ان فرقول کی اسلام دشمنی                            | 3)       |
| 126 | ﴾ ان کے بارہ میں اسلام کا فیصلہ                      | 3        |
| 128 | خوارج                                                |          |
| 129 | ﴾ ِ فرقِ خوارج                                       |          |
| 129 | ﴾ مُحَلِّمه اولي                                     | 3        |
| 135 | ) خلاصهٔ ندېب محکمه او لی                            | <b>9</b> |
| 136 | ۶ ازارقه                                             | 3        |
| 140 | ) خلاصه نم بهب از ارقه                               | •        |
| 142 | نجدات                                                |          |
| 144 | ﴾ نجدہ سے عطیہ کی بغاوت کا سبب اس کے بداعتر اضات بنے | 3        |
| 147 | ) خلاصه مذهب نجدات                                   | Э        |
| 148 | ﴾ صُفر ہيا                                           | 3        |
| 157 | ) خلاصه ندېب صفرىي                                   | •        |
| 159 | عجارده                                               |          |
| 160 | غازميه                                               | 3        |
| 160 | ٔ خُعیبیہ                                            | 63       |
| 161 | ميمونيير                                             | €}       |
| 162 | علفيه                                                | €        |
| 162 | معلوميه                                              | €        |
| 163 | مجهوليه                                              |          |
| 163 | صلتہ                                                 | (3)      |

| 8   | colf.                            |
|-----|----------------------------------|
| 163 | © حمزیه<br>⊙ خلاصه ند جب عجار ده |
| 164 | ري                               |
| 166 | ثعالبه                           |
| 167 | ⊕ معبریہ                         |
| 167 | 🟵 اظنیہ                          |
| 167 | ⊕ رشیدیه                         |
| 168 | ⊕ مکرمی                          |
| 168 | ⊕ شیبانیـ                        |
| 169 | ⊙ خلاصه فرب ثعالبه               |
| 171 | اباضيه                           |
| 172 | ⊕ ٪يديـ                          |
| 173 | ⊕ هصیر                           |
| 174 | 🕒 حارثيه                         |
| 175 | ⊕ ابرائیمی                       |
| 176 | 🕒 ميمونير                        |
| 176 | واقفيه                           |
| 176 | ⊕ يحسيه                          |
| 178 | ⊙ خلاصة مذهب اباضيه              |
| 180 | 4e. *                            |

↔ سبائیه 🏵 ⊙ خلاصة ندهب سبائيه ...... ⊕ کیسانیه 

|     | 9   | <sub>ges</sub> ol <sup>r</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 195 | ⊙ خلاصهٔ مٰه بهب مختاریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 197 | ه کرید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 198 | ⊙ خلاصهٔ مذهب گربید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pez | 199 | • باشميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 199 | ⊙ خلاصة مذهب ہاشميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 200 | 🤏 بیانیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 202 | ⊙ خلاصة مذهب بيانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 203 | € 7 يـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 205 | ⊙ خلاصهٔ مذهب حربیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 206 | ⊕ زیدیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 210 | ⊕ جارودىي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 211 | ⊙ خلاصة مذهب جاروديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 213 | 🕏 سليمانيه ياجريرييه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 214 | ⊙ خلاصهٔ مذهب سلیمانیه یا جربریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 215 | ⊕ بتريديا صالحيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 216 | ⊙ خلاصهٔ ند بهب بتریه<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 218 | 😥 ليقوبيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 219 | ⊕ رافضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 225 | ر المراجع الم |
|     | 226 | ⊙ غلاصهٔ مذہب محمد ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 227 | 🕀 اثنا عشریه 🕀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 228 | اهل سنت وجماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# عرضِ ناشر

اسلام کی حقانیت، اس کے پاکیزہ عقائد اورعمدہ تعلیمات ہمارے دلوں میں اس وقت جاگزیں اورجسموں سے آشکار ہوسکتی ہیں جبہم دوسرے ادیان و مذاہب سے اور اسلام کالبادہ اوڑھ کر اسلام کی نیخ کنی کرنے والے فرقوں سے، اسلام کا تقابل کریں کیونکہ اشیاء اپنے اضداد سے پہچانی جاتی ہیں [تعرف الأشیاء بأضدادها]۔

ڈاکٹر ذاکرنائیک ﷺ کی متاز خوبی یہی ہے کہ انھوں نے تقابل ادیان کا خوب مطالعہ کیا، اس کے مبادیات کواز برکیا اور تحریر و تقریر کے ذریعے اقوام عالم میں پھیلا دیا۔ بنابریں انتہائی مخالفت کے باوجود ہزاروں افراد اسلام کی وہلیز پر قطار میں کھڑے ہیں اور اس دین فطرت کے مقابلے میں دیگر ادیان و فدا ہب لب بستہ نظر آ رہے ہیں۔ آخرایا کیوں نہ ہو؟ ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهرہ علی اللدین کله و لو کره المشرکو ﴾ دوه (الله) جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حی ساتھ بھیجا تا کہ وہ اس کو تمام دینوں پر فالب کردے، اگر چہشرک اسے ناپندی سمجھیں۔''

اس لیے تقابل ادیان کا موضوع جہاں دوسر ہے ادیان و نداہب کے ندموم چہرے کو فطرت کے کئیرے میں لاتا ہے وہاں اسلام کے نام پر اسلام ہی کی نقب زنی کرنے والوں کی نقاب کشائی بھی کرتا ہے۔ آج کم ہی لوگ بیجائے ہیں کہ بدھ مت کا بانی کون تھا؟ اس کے نظریات کیا ہیں؟ ان کی کوئی کتاب بھی ہے؟ اس کے بیرو کا ردنیا میں کہاں کہاں موجود ہیں؟ کون جانتا ہے کہ انجیل کس نے کھی ؟ اور اس میں کس قدر تحریف ہوئی اور انجیل برنباس کوعیسائی کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ کس کے میہود یوں کی فقہ کی کتاب تلمو دکیا زہراگل رہی ہے؟ کون اس سے واقف

ہے کہ باطنیوں نے اسلام کی جڑیں کیسے کھوکھلی کرنے کی سعی کی؟ کون اس سے آگاہ ہے کہ اساعیلی اسلام کے حسین چہرے پر کس قدر گھناؤ نا داغ ہیں؟ کس کے مطالعے سے بیہ بات گزاری ہے کہ مرزائیت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ الغرض بیہ بڑی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودیہ، پاکستان اور مصروغیرہ کی بڑی بڑی جامعات میں بینن شامل نصاب ہے۔

مدينه يونيورش كيروفيسر واكثر شيبة الحمدكى كتاب "الأدْيَانُ وَالفِرَقُ وَالْمَذَاهِبُ الْمُعَاصِرَةُ ''نے مٰدکورہ بالا اوراس جیسے کی سوالات کافی حد تک حل کردیے ہیں۔اس کتاب کے لیے کیا بیکسی اعز از ہے کم ہے کہ بیرعالم اسلام کی مائیر تا زیدینہ یو نیورٹی میں گریجوایشن میں بطور نصاب شامل ہے۔ اس کا اسلوب نگارش دور حاضر کے تقاضوں ہے ہم آ ہنگ ہے۔اس تحقیقی کاوش میں مؤلف باللہ نے ادیان و نداہب اور فرقوں کا تفصیل ہے تذکرہ کیا ہے،ان کے بانیان کے حالات سامنے رکھے ہیں ، ان ادیان و مٰداہب کی ابتدا کے متعلق بتایا ہے ، ان کے عقا کد و نظریات واضح کیے ہیں،ان کی مقدس کتابوں کا ذکر کیا ہے،اور مخضرطور پراسلام سےان کا تقابل کیا ہے، نیز اسلام میں ان باطل گروہوں کے متعلق کیا تھم ہے؟ اسے بھی آ شکار کیا ہے۔ ہر مذہب اور ہر فرتے پر مضامین کے آخر میں اس مذہب کا خلاصہ بھی پیش کیا ہے۔اس ناور ہ روز گار کتاب کی اسی افادیت نے فضیلۃ الاستاذ ابوعبداللّٰدمولا نامحمد شعیب طِلْلَیْہُ کے ذوق ادب و لغت کومہمیز لگائی اور انھوں نے بہت محنت اور لگن ہے اس کا ترجمہ کیا۔ اس ترجے کا حرف حرف رواں،لفظ لفظ سلیس اورسطرسطرسا دہ وعامفہم اسلوب میں پروئی ہوئی ہے۔ان خوبیوں کے باوجود ترجم متن کے قریب تر ہے۔ مزید برال آپ نے دور حاضر میں رائج اصطلاحات اور معروف اساء کوا ختیار کیا ہے تاکہ قاری کسی تشویش میں نہ پڑے،مثلاً بدھمت کو عربی میں [البوذية] كہا جاتا ہے،اس کا ترجمہ مترجم نے بدھ مت کیا ہے۔ کیتھولک کو [الکاٹو لیك] کہاجاتا ہے، آپ نے کیتصولک لکھا ہے بلی ہذاالقیاس۔اسی طرح مترجم ﷺکےانتہائی مفید حواثی بھی اس معلو ماتی کتاب کو حیار حیا ندلگاتے ہیں۔اس پرنظر ٹانی کا کام استاذ ابو محمر محمدادرلیں اثری طالقہ کی شبانہ روز

محنتوں کا نتیجہ ہے۔اللہ تعالیٰ اساتذہ کرام ﷺ کی ان مساعی کوقبولیت کےاعزاز ہے نواز کیے۔ آبین!

مسلم ببلیکیشنز کے لیے یہ بات قابل اعز از ہے کہ ہم بھر اللہ اس تذہ کرام کی اس کاوش کودورِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق منظر عام پرلانے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ ہماری دعاہے یہ جویانِ حق اور داعیانِ دین کے لیے چراغ راہ ثابت ہو۔[اللّٰهم تقبل من المقلّین جھدَھم]

خيرانديش

محمدا دريس فاروقي

ۋائركىڭر:**مسلم** پېلى≿ىشنز موہدرەرلا *بور* 05/05/07

### تقديم

ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله.

ارسله بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعة، من یطع الله و رسوله فقد رشد و اهتدی و من یعص الله و سوله فقد ضل و غوی .

اما بعدا

راقم الحروف نے الله رب العزت كى ود بعت كى ہوئى توفيقِ خاص سے فضيلة الاخ حضرت حافظ محمد شعيب طلقة كى كتاب النقوش الناضرة فى ترجمة الأديان و الفِرَق و المذاهب الممعاصرة كو بغور پڑھا ہے۔حضرت حافظ صاحب طلق نے واقعی اپنے منفر داسلوب اور بڑى كاوش اور محنت سے صاحب كتاب كى ترجمانى كى ہے۔

قبل ازیں اس کتاب دقیق کا کوئی ایسا جامع ترجمه آنکھوں سے نہیں گزرا، بیا ایک نہایت مبارک قدم ہے جواہل علم کے لیےانتہائی مفیدومعاون ثابت ہوگاان شاءاللہ!

د کھنے میں آیا ہے کہ بہت ہے مترجمین عبارت کابالمفہوم ترجمہ کرجاتے ہیں اور بعض بالکل لفظی ترجمہ کرتے ہیں کہ عبارت کا صحیح اور واضح حل سامنے آنے کی بجائے عبارت مزید اغلاط کاشکار ہو

جاتی ہےاور پڑھنے والوں کے لیے پیجیدگی کاباعث بن جاتی ہے حضرت حافظ صاحب ﷺ مخترجمہ

میں دونوں طرح کی کمی کو پورا کیا گیا ہے جو فی الوقت معلمین واسا تذ ہُ کرام اور طلبائے دیدیہ کے لیے ایک نعمت غیرمتر قبہہے۔

راقم الحروف نے اپنی گونا گوں مصروفیات سے گاہے بگاہے وفت نکال کر تکمل مسودہ دیکھا یڑھااورا پنی کم مائیگی فقص علمی کے باوصف جہاں ضرورت محسوس کی قلم کی نوک کوجنبش دی۔ بهرحال میں اللہ تعالیٰ سے حضرت حافظ صاحب ﷺ کے لیے دعا گوہوں کہ اللہ رب العزت آ پ کے زورِ بیان اورتحریرقلم میں مزید اضافہ فرمائے اور آ پ کے ذوق علم ومطالعہ اورشوق تد ریس وتصنیف اورمیدان تالیف میں دن دگئی رات چوگئی تر قی عطافر مائے ۔ آ مین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمير.

العبدا يومجر محمدا درليس اثرى عفاالله عنه ينخ الحديث اسلامك ايح يشنل استيثيوث مهانتانواله ريناله خورد \_او کاڑه 24-08-2006

bestudubooks.word

### تنخن ہائے مترجم

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيُنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَلْحَمُدُ لِللهِ أَشُرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَصَيِّدِ الْمُرْسَلِيُنَ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصُحَابِهِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِيُنَ وَمَنُ تَبِعَهُمُ بِإِحُسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْ عِبَادِاللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

امالعد!

دری کتب کے ترجمہ وتشری سے نہ صرف میہ کہ عزیز طلبہ ہی استفادہ کرتے ہیں بلکہ محترم اسا تذہ کرام و مدرسین عظام کے لیے بھی میر جمہ اصل کتاب کے حل کرنے میں معرومعاون ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے جس کتاب کی شرح یا ترجمہ میسر نہ ہواسا تذہ کرام اسے پڑھانے کے لیے ایپ ذمہ لینے سے کتراتے ہیں کیونکہ مدرسِ محترم ترجمہ وشرح کے بغیرا پنے آپ کواکیلا سامحسوں کرتے ہیں جبمہ ترجمہ یا شرح ان کے لیے ایسا ساتھی ہوتا ہے جسے کھول کروہ کسی بھی وقت اپنے پیش آمدہ اشکال کاحل ہوچھ سکتے ہیں۔

المملکة العربیة السعودیة (زادها الله إیاها و اهلیها والفانسین بامرها عزًا و شرفًا) کی جامعات کے فضلاء کرام جبعلم میں مزید توسیع اور اتقان کے بعد وطن عزیز واپس لوٹے توعلم کے لآگی وجواہر کے ساتھ کئی دیگر سوغات بھی لے کرآئے۔

 ندکورہ کتاب کی سالوں سے ہمارے کی ایک مدارس میں داخل نصاب ہے لیکن کی بھی تجرجہہ یا شرح سے محروم چلی آ رہی تھی۔ گذشتہ سالوں میں جھے اس کی تدریس کا موقع ملا مگر بعض مقامات تشندرہ جاتے اور پڑھانے میں تسلی نہ ہوتی ، انہی ایام میں میرے بعض بھائیوں نے جھے اس کا ترجمہ کرنے کا مشورہ دیا بچھ سوچ و بچار کے بعد است حرت اللّٰه و بدأت فیھا بحمد اللّٰه و توفیقه.

تر جمہ وتعریب کا ذوق بحمہ اللہ دور طالب علمی ہی سے تھاکسی بھی چیز میں دلچیبی انسان کے لیے نئی راہیں کھوتی ہے جن سے آ دمی خود بھی فائدہ اٹھا تا ہے اور دوسرے بھی مستفید ہوتے ہیں۔

### إ چنداصولی باتیں

کسی بھی زبان سے ترجمہ کرتے وقت اس کالفظی ترجمہ کردینا صحح نہیں ہوتا کیونکہ ترجمہ سے

''مترجم منہ'' کی' مترجم الیہ' میں وضاحت وتشریح مقصود ہوتی ہے۔اول تو یہ کہ ترجمہ مکن ہی نہیں
کیونکہ ہر زبان کا اپنا اسلوب اور ترکیب وجملہ کے بارہ میں اس کے اپنے قو اعد ہوتے ہیں، پھرا گر
ایسا کر بھی لیا جائے تو اہل زبان کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوتا اس لیے''مترجم الیہ'' زبان کے اصول
وقو اعد کا لحاظ و پاس ضروری ہے۔ ہمارے ہاں دینی مدارس میں خال خال اسا تذہ کرام اس کا
اہتمام کرتے نظر آتے ہیں۔

مثلًا: ﴿ بِسَمِ اللّٰهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ اللهِ اللهُ اللهُ

پہلے فاعل پھرمفعول پھرمتعلقات اور آخر میں فعل آتا ہے جبہ عربی کی ترکیب میں پہلے فعل
 پھر فاعل پھرمفعول اور آخر میں متعلقات آتے ہیں، جیسے: "ضرب" فعل" الأستاذ"
 فاعل "تلمیده" مفعول "علی غیابه عن الدرس بالعصا" متعلقات۔

محن الحيامة جم

''استاد صاحب'' (فاعل) نے (علامت فاعل)''اپنے شاگر دُ' (مفعول) کوعلامت مفعول ''سبق سے غیر حاضری پر لاٹھی ہے'' (متعلقات) اور مار ال فعل)۔

﴿بِسُمِ اللّٰهِ﴾ کے ذکورہ ترجمہ میں''شروع کرتا ہوں''فعل ہے جسے شروع کی بجائے آخر میں آنا جاہیے۔

- ② عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ، جیسے: رسول اللہ اور بیت اللہ ، جبکہ اُردو میں اس کے برعکس ، یعنی مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے جیسے اللہ کا رسول اور اللہ کا گھر۔
- (ق عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے جیے: "کِتَابٌ مُفِیدٌ" اور "تِلْمِیدٌ مُختَهِدٌ" جَبَداً رومی اس کے برعس یعنی پہلے صفت پھر موصوف جیے "مفید کتاب "اور "دیختی شاگرد"
- "نے "اور" ہیں" وغیرہ اُردو میں تکمیل جملہ کی علامات ہیں جیسے: فارسی میں" است" اور" انذ"
   وغیرہ -

اب ذراغورفرمائي الله الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ مركب توصیٰی بيامركب تام؟ يه تينول مجرور بين لفظ "الله" اس ليه مجرور مين كدوه مضاف اليه بين "الرحمٰن" اور "الرحيم" اس ليه مجرور بين كدوه اس كى صفات بين -

ندکورہ چارتواعدی روثن میں ''بسم الله ''کتر جمیس پہلے فاعل آئے گا۔ یعیٰ ''میں ' پھر صفات یعیٰ '' ہے حدمہر بان اور نہایت رحم کرنے والے'' پھر موصوف جومضاف الیہ بھی ہے یعیٰ لفظ' الله '' پھر مضاف یعیٰ '' نام' 'جو مجر ور بھی ہے پھر حرف جاریعیٰ '' ہے 'کونکہ اُردو میں جار مجرور کے بعد آتا ہے ، جیسے :'' کتاب پر''اور''قلم ہے''اور آخر میں فعل یعیٰ ''شروع کرتا ہوں'' آئے گااس لیے ترجمہ ہوگا:

''میں بے حدمہر بان اورنہایت رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔''

محن الع مترجم

نیزیہ بات بھی یا در ہے کہ اُردو میں جب خبریں یا صفات ایک سے زیادہ ہوں تو آخری ہے نیزیہ بات بھی یا در ہے کہ اُردو میں جب خبریں یا صفات ایک اور خبریں متعدد پہلے ''اور' آتا ہے، جیسے : '' زید نے ایک اعلیٰ، پائیدار اور قبتی گھڑی ہے''
 ہونے کی صورت میں کہا جائے گا'' یہ ایک اعلیٰ، پائیدار اور قبتی گھڑی ہے''

بنابریں اس ترجمہ کتاب میں بھی اسی اسلوب کو طموظ خاطر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ:

- بعض مقامات پرمفیدتو شیمی حواثی کا اضافه۔
  - غيرمعروف اساء كاضبط تلفظ۔
- متن كتاب مين موجودا خطاء مطبعيه كى حتى الوسع تقييح -
  - آیات قرآنی کی سورتون اورآیت نمبر کی تعیین -
- اورا حادیث نبویه کی تخ ت کوفیره مجمی آپ کواس ترجمه میں ملے گی -ان شاءالله-

چونکہ'الأدیان والفرق''ایک دری کتاب ہے اس لیے عبارت کے معنی ومفہوم پراکتفا کرنے کی بجائے متن کتاب مدارس عربیہ کرنے کی بجائے متن کتاب کے حل کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ایسے ہی چونکہ یہ کتاب مدارس عربیت کے منتبی طلباء کے نصاب کی کتاب ہے جنہیں ایک حد تک عربی زبان پرعبور ہوتا ہے اس لیے بہت ہے مشہور عربی الفاظ خصوصًا اساء حرکات مثلاً: فقہ ،ضمہ، اور کسرہ وغیرہ کا استعال عربی میں ہی بہاں ملے گا جوان طلبہ کے لیے ایک عام می بات ہے۔

ا ثناء ترجم مخضروضاحت کے لیے [ ] کا استعال کیا گیا ہے جبکہ ( ) کا استعال اصل متن کا

*-ج*-0

إ اعتران حقيقت

مولانا ابومجر محمد ادر لیں اثری ﷺ شخ الحدیث اسلامک ایجوکیشنل انسٹی ٹیوٹ مہانتا نوالداد کاڑہ میرے محن اور مشفق رفیق ہیں ،علمی آ دی ہیں،علمی موضوعات پران سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، تخن بائے متر جم

محیل ترجمہ کے بعد نظر ٹانی کے لیے میری نگاہِ انتخاب انہی پر پڑی جسے انھوں نے جنوثی قبول فر مایا اور پھر نظر ٹانی کا حق اداکر دیا اور ایسی باریکیوں تک پہنچے جہاں اس عاجز کی رسائی نہیں ہوئی سخی، پھر نہ صرف ذوق ومحنت سے نظر ٹانی فر مائی بلکہ میری درخواست پر کتاب کے لیے ایک مفید مقدمہ بھی تحریر فر مایا ، اور درحقیقت دیباچہ ومقدمہ کھنا اس کا حق ہے جواول تا آخر کتاب کو پڑھے اور جوآ دمی جستہ جستہ مقامات پڑھنے پراکتفا کرے اس کا دیباچہ ومقدمہ سے۔

جذبہ ومحنت کے ساتھ اس کارِ خیر میں انھوں نے جو حصہ ڈالا ان کا بیاحسان تا دیریا درہے گا۔ ان شاءاللہ

جزاه الله خيرا على هذه المساهمة وتقبلها منه وجعلها من صالح اعماله ووقانا الشرور والفتن وجمعنا ايانا وأهالينا وأقربائنا وأصدقائنا لديه في الزلفي وحسن مآب \_ آمين

گذاد شے و مصیحتے: بیر جمدوراصل محرّم اسا تذہ کرام و مدرسین عظام (بارکی (للہ نعالی ننی جہودہ م ومدا ہوہم و فقیلها منم) کی مہولت کی خاطرتح ریکیا گیا ہے۔

رہے عن پر طلبا تو راقم کے خیال میں انہیں تراجم اور خلاصہ جات کا سہارا لینے ہے گریز ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کتاب میں رسوخ پیدانہیں ہوتا اور الفاظ کا وافر ذخیرہ ذہن میں جع نہیں ہو پاتا، البتہ امتحان سے ایک آ دھ ماہ قبل اسباق کی دھرائی کے دوران اساتذہ کرام کی عدم موجودگ میں یا بار بار مراجعت کی زحمت سے بچنے اور قیمتی وقت بچانے کی خاطر ان تراجم سے استفادہ کرنے میں کوئی مضا کھنہیں۔

فالرجو من الأساتذة السادة الكرام أن لا يبخلوا بإرسال ملاحظاتهم أثناء القراءة والمطالعة والتدريس وباقتراحاتهم وآرائهم الثمينة للإصلاح المزيد، لأنه كما قيل:

فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا

بقلم العبل العاجز ابو عبد الله محمد شعیب من ساکنی القریة 36 گ ب ستیانه فیصل آباد غرة ذی القعدة 1427هـ

الله الخالية

bestudubooks.w

میں بے صدم ہربان اور نہایت رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ 🗈

تمام تعریفیں جہانوں کے پالنہار اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور [اچھا] انجام پر ہیزگاروں کے لیے ہیں اور [اچھا] انجام پر ہیزگاروں کے لیے ہے۔اور کممل وتام درُ ودوسلام ہوں خیر الانبیاء اور سید المسلین پر اور آپ کے خاندان پر اور بالحضوص آپ کے بہترین اور پاکیزہ صحابہ کرام ڈکائڈ پر اور تا قیامت جو کوئی ان کے راستے کو اپنائے ،ان کے قدموں کے نشانات کا خیال رکھے اور ان کے منج وانداز کو اختیار کرے [ان سب پر بھی درود وسلام نازل ہوں ]۔

ربی اس حمد وصلاة کے بعد کی بات تو [وہ بیہ کہ] بیا لیک رسالہ ہے دینوں ، فرقوں اور موجودہ ندا ہب کے بارہ میں ، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ (زادھا الله عزا و شرفا) میں شریعت کالج اور [دعوہ و] اصول الدین کالج میں بی اے کی سند کے [امیدوار] طلباء کے لیے مقرد کردہ نصاب کے مطابق ہے، میں نے اس میں مہل اسلوب اور واضح مقصد [اپنانے] کی کوشش کی ہے۔

اورالله تعالی ا کیلے ہی سے مدد کی درخواست ہے۔

#### 

۱۲۰ نجم اللہ '' کا ترجمہ جیسا کہ آپ دیکھ دہے ہیں مروجہ ترجمہ کے مطابق نہیں بلکہ اس سے کچھ ہٹ کر ہے اس کی توجیہ کے لیے گذشتہ صفحات ضرور ملاحظہ فرمائیں۔

### ادیان وفرق اورموجوده مذاهب کا[مقرره]نصاب

- نبوت عام معنی کے لحاظ سے۔
  - القه نبوتیں۔
- توحیدے بت برتی کی طرف انحاف۔
  - کېودیت۔
- (1) تورات اوراس میں پیش آ مدہ تحریف۔
- (2) تلمور ـ اس کی تعریف اور بنیادی تعلیمات ـ
  - (3) تحريف شده تورات مين ذات الهي ..
    - (4) تحریف شده تورات میں نبوتیں۔
      - عیسائیت اوراس میں پیش آ مدہ تحریف۔

انجیل اوراس کی تحریف \_ انا جیل اوران کا با ہمی تناقض ، انجیل برنا با \_ دور حاضر میں عیسائیت سریموں سریدہ ہر

- کے پھلے ہوئے عقائد۔
- پندومت۔ بدھمت
- افریقهادرایشایس تھیلی ہوئی دور حاضر کی بت پرستیاں۔
  - اسلام سے خارج فرتے۔
- (1) اساعيلييعني (آغاخانيه) (2) درزيه (3) نصيريه
  - (5) قادیانیه[مرزائیت] (6) بهائیه
    - ۞ موجودهاسلامی فرتے:
- (1) خوارج (2) شيعه (3) الل سنت وجماعت

besturdulooks.nor

# نبوتیں

نبی کی لغوی تعریف: کہا گیا ہے کہ یہ 'نبا ''سے ماخوذ ہے، جس کامعنی ہے خبر عظیم ۔اور بعض نے کہا ہے کہ یہ 'نبو ق' 'یا © ''نباو ق' 'سے ماخوذ ہے جس کامعنی ہے بلندز مین اور او نچا مقام اور اس میں بھی کوئی مانع نہیں کہ یہ دونوں ہی اس لغوی اصطلاح میں ملحوظ ہوں ، کیونکہ نبی الله تعالیٰ کے ہاں میں بھی کوئی مانع نہیں کہ یہ دونوں ہی الله تعالیٰ اور مومنوں کے ہاں بلند شان اور عظیم المرتبہ ہوتا ہے، اس طرح وہ اپنی قوم کے معزز افراد میں سے ہوتا ہے، اس لیے حدیث ہرقل [جوشام میں ہرقل اور ایسے ہی رسول اپنی قوم کے میں ہرقل اور ایسے ہی رسول اپنی قوم کے حسب ونسب والے افراد میں سے ہوتے ہیں۔'' ©

اوررسول لغت میں وہخص ہے جو پیغام یا خط دے کر کسی کی طرف بھیجا جائے۔

ری اصطلاحی تعریف: تونمی وہ انسان ہے جیے اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے کر بھیجے اور وہ اس کی طرف دعوت دے بااسے کی سابقہ نبوت کی تائید وجمایت کے لیے بھیجا گیا ہو، اور رسول وہ ہے جے اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دے کر بھیجا ہواور وہ اپنی امت کو اس کی طرف دعوت دیتا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ہررسول نبی ہوتا ہے لیکن ہرنبی رسول نہیں ہوتا گویاان کے مامین عموم خصوص مطلق کی

انبوة "كونيط كباره مين مصنف محترم لكهت مين" النبوة بفتح النون المستددة و سكون الباءٌ بجبد لفظ كم منفقط كم الباءٌ بجبد لفظ كم منفقط كون الباءٌ بجبد لفظ كم منفقط كون الباءٌ بجبد لفظ كم من من المنفددة" كالفظ عبارت من ذا كد معلوم بوتا بي يهال نون پرتشديداس ليے پڑھی جاری ہے كه" ال"كے بعد حرف شين" ن' آيا بوا ہے ، جيسے: "النور يا النار"۔

<sup>2</sup> صحيح البخارى، حديث 3.

24

نسبت ہے۔ اوراس میں نبی اعم ہے۔

اور یہ بھی کہا گیاہے:''نبی وہ ہے جسے شریعت ملے ادراسے اس کی تبلیغ کا حکم نہ ہواور رسول وہ ہے جسے شریعت ملے ادراسے اس کی تبلیغ کا بھی حکم ہو۔''

یہ ایک عجیب ی تعریف ہے کیونکہ رب تعالی نے اہل علم سے اس بات کا پختہ عہد لیا ہے کہ وہ علم خیب کی تعریف ہے کہ وہ علم خیب کی نہرت کی ہے جوعلم چھپاتے ہیں، چنا نچہ ارشاد ہوتا ہے:

'' اور جب اللہ تعالی نے ان لوگوں ہے جنھیں کیا ب دی گئی پختہ عہد لیا کہتم ضروراہے لوگوں میں بیان کرو گے اوراہے چھپاؤ گے نہیں پس انھوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اوراس کے عوض تھوڑا مول لے لیا جو کچھ یہ لے رہے ہیں وہ بہت براہے۔'' ® جبکہ اللہ تعالی تو رات کے وصف کے حمن میں انبیا وعلاء بنی اسرائیل کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

''[الله تعالیٰ کے ] تابع فرمان انبیاء کرام اور اسی طرح رب پرست اور علماء اس [تورات] کےمطابق ان کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔'' ®

اسی طرح ارشا د فرمایا:

'' کیا آپ نے موٹی (طَلِیْلا) کے بعد بی اسرائیل کے سرداروں کونہیں دیکھا جب انھوں نے اپنے نبی اللہ تعالیٰ کی راہ میں

① صاحب کتاب ﷺ نے کتاب میں بعض مقامات پر منطق اصطلاحات بھی استعال کی ہیں''عوم خصوص مطلق'' بھی انہی میں سے ہاں لیے کہا جاتا ہے کہ طلباء کوشطق کی ایک دو کتا ہیں ضرور پڑھنی چاہئیں کیونکہ اسلاف کی کتب میں اس کی اصطلاحات کا جا بجا استعال ملتا ہے۔ اگر یہ کتا ہیں پڑھی ہوں تو ایک کسی اصطلاح کے آنے پر معلوم ہوجا تا ہے کہ ب اصطلاحی لفظ ہے اس کیے اسے اصطلاحی کتب میں ڈھونڈ اجائے۔

② آل عمران3 871.

<sup>(3)</sup> المائدة 5 44.

<sup>@</sup> هو اشمويل أوشمعون أو يوشع، حامع البيان البقرة 246.

تال وجهاد کریں۔<sup>©</sup>

اس طرح فرمان بارى تعالى:

''ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا مگر جب اس نے کوئی خواہش یا تلاوت کی توشیطان اس کی خواہش یا تلاوت میں ضلل انداز ہوگیا۔''®

اس بات پردال ہے کہ ہر نبی اور ہررسول نے اپنی قوم کے سامنے تلاوت کی یاا پنی قوم کی ہدایت کی خواہش کی ، تو[معلوم ہوا کہ ] نبی کی ذمہ داری اپنی قوم کوچھوڑ کراپنی ذات تک محدود نہیں \_

#### الوگول کے لیے انبیاء ورسل کی حاجت وضرورت

سے بات مسلم ہے کہ انسان فطر تا مل جل کر رہنے والا ہے اس کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے اسے ایس فطرت وطبیعت پر پیدا کیا ہے جس کی بنا پروہ اپنے طعام ولباس اور [ دیگر ] حاجات وغیرہ میں دوسروں سے مستغنی نہیں ہوسکتا کیونکہ اللہ تعالی نے الیں صورت و کیفیت پراس کی تخلیق کی ہے جو غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، پھر اللہ تعالی نے فطرتی طور پراس کی تلاش وجبتو کی طرف کی ہے جو غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، پھر اللہ تعالی نے فطرتی طور پراس کی تلاش وجبتو کی طرف رہنمائی کی لیکن ہرانسان اس بات سے عاجز ہے کہ اپنے لیے وہ کم سے کم اسباب معیشت بھی مہیا کر سکے جن پراس کا گزارہ چل سکے، چنا نچہ اسے بنیادی ضروریات زندگی بھی بہت سے لوگوں کے کام کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔

[اب دیکھیے] مثلاً: وہ روٹی جوانسان کھا تا ہے بہت سے لوگوں کے کاموں، لینی بل چلانے، نج بونے مسل ہوتی ہے۔ نج بونے مسل ہوتی کا نئے ، گلہے ، پینے، گوند ھنے اور پکانے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے اور فدکورہ سب کام ایسے آلات سے سرانجام پاتے ہیں جو کئی صنعتوں کے قتاج ہیں اور اکیلا آ دمی پیسب کام نہیں کرسکتا۔

پھر جب انسانوں کی طبائع مختلف المقاصد اور متضاد خواہشات ومیلانات والی ہیں اور ہر انسان اپنی حاجات کی برآ ری اورخواہشات کی تحیل میں ہرمشکل وآ سان کام کرگز رتا ہے تو اس

<sup>🏵</sup> البقرة 2 2461. ② الحج 22 52.

ہے بعض اوقات دوسر ہے لوگوں کی حاجات وخواہشات ہے معارضہ ہو جاتا ہے جس سے خون ریزی اور آبروریزی تک نوبت جائینچتی ہے، چنانچہ بسااوقات قوی ضعیف کو کھا جاتا ہے اور قلیل کشر کوفنا کر دیتا ہے، اسی طرح عقل انسانی بھی و نیاو آخرت کی بھلائی کو محیط نظام کے وضع کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ انسان بسااوقات خیر کوشر اور شرکوخیر سمجھ لیتا ہے، بقول شاعر ''اپنی ابتلا و آزمائش کے زمانہ میں انسان آگویا آمر جاتا ہے حتی کہ وہ اس چیز کو جواچھی نہیں اچھی سمجھنے لگتا ہے۔''

اورعموماانیان پی مصلحت بیچایے سے عاجز ہوجاتا ہے،اس لیے لوگ مجبورا ایک نظام کے مختاج ہیں جوان کی جانوں، مالوں اورعز توں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہر حقدار کے لیے اس کا حق متعین کرے۔اگر ہم فرض کرلیں کہ عقلاء کی ایک جماعت باہم مل کراہیا کوئی نظام بنالے تو یقینا وہ ناکام رہیں گے کیونکہ افراد، جماعتیں اور اقوام اشیاء کی حقیقت کو جانچنے میں، جبکہ حالات بھی مختلف ہوتے رہتے ہیں، مختلف ہیں۔اس لیے کہ انسان کی عقل جس قدر بھی وسیع ہوجائے اور وہ علم وثقافت میں جس قدر بھی اونچا ہو جائے ،شعوری یا لاشعوری طور پر وہ اپنے معاشر سے کی معلومات، تربیت اور عادت کے تالع ہی ہوتا ہے۔

اس لیے جوقوا نین انسان بناتا ہے ان میں استقرار، پائیداری اور دوام نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ در تئی یا تبدیلی کے در تئی یا تبدیلی کے علی کے جی قاصر رہتے ہیں در تئی یا تبدیلی کے علی کے تاج ہیں۔ اس لیے لوگ ایک ایسے نظام کے تتاج ہیں جسے اللہ ارحم الراحمین اور احکم الحاکمین، جس سے زمین وقع سے زمین میں کوئی چیز نخی نہیں، وضع کرے۔

الله تعالیٰ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ ہرامت میں ایک (خبردار کرنے والا) پیغیبر جمیع تاکہ وہ اس کے لیے الله تعالیٰ تک چینچ کا راستہ متعین کرے اور ان کی وینی اور ونیاوی سعادت کے نشانات واضح کرے اور تاکہ بھٹنے والے لوگ بینہ کہ سکیں: "ما جاء نا من بشیر ولا نذیر" کہ جارے پاس تو کوئی خوشخری دینے والایا ڈرانے والا آیا بی نہیں۔اس بارہ میں

''[ ہم نے ] خوشخری وینے والے اور ڈرانے والے رسول[ بھیجے ] تا کہ [ ان ] رسولوں کے بعدلوگوں کے لیےاللہ تعالیٰ پرکوئی جمت باتی نہرہے۔''®

نيزارشادفرمايا:

''اے اہل کتاب! تمھارے پاس ہمارارسول آگیا ہے وہ کتاب کی ان بہت ی باتوں کے چوڑ دیتا ہے، تحقیق ہے پردہ اٹھا تا ہے جنھیں تم چھپاتے تھے اور بہت ی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، تحقیق تمہارے پاس اللہ کے ہاں ہے ایک نور، یعنی واضح کتاب آئی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی ان لوگوں کو جواس کی رضا کے طالب ہوں سلامتی کے راستوں کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور انہیں اپنی توفیق ہے اندھروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے۔'' ®

#### ا نبیاء ورسل کی سب سے بڑی ذمہ داری

وعظیم ذمہ داری جوانبیاء کرام کوسونچی گئی وہ لوگوں کواللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچانا ادرانہیں تو حید کو بمعداس کی تمام اقسام ،اللہ تعالیٰ کے لیے [شرک کی الائشوں سے] خالص کرنے کی دعوت دیناتھا،اس ہارہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

''اورہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا گمراس کی طرف بیوتی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے میری عبادت کرو۔''<sup>©</sup>

نيز فرمايا:

''اورالبت تحقیق ہم نے ہرامت میں ایک رسول بھیجا[ جس کا پیغام تھا] کہاللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور بتوں[کی عبادت] ہے بچو۔''®

# نبوتون كالتتلسل

الله تعالى نے ذكر فرما ماكماس نے برامت ميں ايك درانے والا بھيجا، چنانچدار شاد بوتا ہے: ﴿ وَإِنْ مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (

<sup>£</sup> فاطر 35 £24.

و قد جاء فى الحديث [إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْحَدَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَحَرٍ أَو كَمَا
 بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصُرى (صحيح مسلم، الايعان، باب ادنى أهل الحنة منزلة، حديث: 194)] وهو بضم اوله واسكان ثانيه وفتح الراء المهملة بيثام كابرانا مشهور شهر ب وشق تين دن اور كمه ايك ماه كى مسافت برب كه وران شهر ب ـ عمل المحال كالمحره اور ب ـ (نووى 112/1، و معجم ما استعجم 233/1)

تو اس سے مراد نیا پیغیر ہے کیونکہ حضرت ابراہیم واساعیل بھٹا کی نبوت کوتو وہ مانتے تھے۔ اگر چددین صنیف پڑمل ہیرانہیں تھے۔

#### بسابقه نبوتیں

الله تعالیٰ نے بہت ہے انبیاء ورسل بھیجے بعض کے واقعات ہمارے نبی حضرت محمد مُثَاثِّتُم کو بتلائے اوربعض کے نہیں،اسی ہارہ میں رب تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں:

''اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجان میں سے بعض کے واقعات آپ کو بتلائے اور بعض کے ہیں۔''<sup>®</sup>

وہ کل انبیاء کرام جن کے واقعات الله تعالی نے بیان فرمائے کھیں ہیں، سورہ انعام میں ارشاد باری تعالی ﴿ وَ تِلُكَ حُدِّمُنَا ﴾ والی چار آیات اٹھارہ انبیاء کرام کے تذکرہ کو محیط ہیں، جن میں ذکر ہے:

''اور بیتی ہماری وہ جت جوہم نے ابراہیم (غلیثا) کوان کی قوم کے مقابلہ میں عطاک، ہم جس کے درجات چاہیں بلند کرتے ہیں، یقیناً آپ کارب علم وحکت والا ہے، اورہم نے اسے ات اور [ان کے بعد] یعقوب (غلیثا) عطا کیے سب کو ہدایت دی اور نوح (غلیثا) کو پہلے سے ہدایت دی، اور اس کی اولا دہیں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی اور ہارون (غیبتا) کوسیدھی راہ دکھلائی، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزادیتے ہیں۔ اور زکریا، یجی بیسی اور الیاس (غیبتا) کوسیدھی راہ دکھلائی، بیسب نیکوں میں سے تھے۔ اساعیل، یسع ، یونس اور لوط (غیبتا) کوسیدھی راستہ دکھایا اورہم نے [ان] سب کو جہان والوں برفضیلت بخشی۔' \*\*

رہے بچیس میں سے باتی [سات] تو وہ آ دم ،ادریس ،هود،صالح ،شعیب ، ذواکھ فل میں ہے اور خاتم الا نبیاء حضرت محمد مُلاَیْرُم میں ،بعض علاء نے انہیں اس شعر میں نظم کردیا ہے وہ کہتے ہیں۔

النساء 4 164.
 الأنعام 6 44 تا 87.

فِي ﴿ تِلُكَ حُجَّتُنَا ﴾ مِنْهُمُ ثَمَانِيَةٌ

مِنُ بَعُدِ عَشُرٍ وَيَبُقَى سَبُعَةٌ وَهُمُو

إِدُرِيْسُ، هُوُدَّ، شُعَيُبٌ، صَالِحٌ وَكَذَا ذُوالكِفُلِ، آدَمُ، بِالْمُخْتَارِ قَدُ خَتَمُواً (تِلُكَ حُجَّتُنَا)[والى آيت] ميں ان ميں ئے آٹھ كا تذكرہ ہے دس كے بعد [يعنی احمارہ] باقی سات بچتے ہیں اوروہ ادر لیں، عود، صالح اور ایسے ہی ذوالکفل (سَلِظُم) ہیں، اللہ تعالیٰ کے پہندیدہ اور چنے ہوئے ہی آ دم سے سِکمل ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ کے پہندیدہ اور چنے ہوئے ہی آ دم سے سیکمل ہوگئے۔

اس بارہ میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کون سارسول بھیجا گیا، چنانچہ اہل علم کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ وہ ابوالبشر حضرت آ دم علیا ہیں اور وہ فرمان باری تعالی:

اہل علم کی ایک دوسری جماعت کا خیال ہے کہ سب سے پہلے رسول نوح ملینہ ہیں، دلیل حدیث شفاعت ہے جس میں ذکر ہے:

''اے نوح! آپ سب سے پہلے رسول ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا۔' ®

پہلے قول والے علاء فرماتے ہیں: نوح مُلِیُلاوہ پہلے رسول ہیں جنھوں نے اپنی قوم کواس شرک سے ڈرایا جس میں وہ ہتلا ہوگئ تھی ،نوح مَلِیُلا ہے قبل اولا د آ دم کے گناہ شرک تک نہ پہنچے تھے ®وہ صرف قبل وغیرہ تک محدود تھے۔واللہ اُعلم۔

<sup>🛈</sup> آل عمران3 33.

<sup>(</sup> صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب (ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم)، حديث: 3340.

رسول کا کام صرف شُرک ومعاصی ہے رو کنائی ٹیمیں ہوتا بلکہ بیّق اس کے منصب کا ایک پہلّو ہے جبکہ دوسرا اہم پہلوا مر
 ہل مورف ہے، لینی عبادات کے طریقے اور ان کی صورتیں بتلانا ، اعتصا عمال کی ترغیب دینا اور حسن اطلاق ہے ان کی
 کر دارسازی کرنا ، اس لیے شرک پیدا ہونے ہے ٹیل اور تل ومعاصی ہے پہلے بھی مخلوق رسول کی مختاج تھی جس کے لیے
 آوم ہا بنانا گزیرہے۔

#### ا تو حیدے بت پرستی کی طرف انحراف [ اور نظریدارتقاء]

عام غیرمسلم مؤرخین اورا یسے ہی ان کے مقلد مسلمان مؤرخین نظریۂ ارتقا کی بناپر سجھتے ہیں گڑ تاریخ انسانی میں بت پرتی تو حید سے سابق ومقدم ہے، چنا نچہ وہ سجھتے ہیں کہ سورج کی خودا پنے گرد تیز گردش کے دوران ایک فکڑا اس سے الگ ہو گیا جو آہتہ آہتہ اس سے دور ہونے لگا اور اینے اصل [سورج] کے مدار کی طرح اپنے لیے مدار بنانے لگا یہی کلڑا زمین ہے۔

پہلوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ لمباز مانہ گزرنے سے سطح زمین شنڈی ہوگئی اگر چہاس کا اندرونی حصہ گرم ہی رہااوراسے پانیوں نے گھیر لیا ، پھرا یک لمباز مانہ گزرنے سے ان جراثیم اور کیڑوں کی طرح جو کسی بھی بد بوداریانی میں پیدا ہوجاتے ہیں یہاں بھی آبی حیوانات نے جنم لیا۔

یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ من جملہ ان آئی حیوانات کے انسان بھی تھا، اس مدت میں وہ انسان پر''آئی انسان'' کااطلاق کرتے ہیں، پھر مرورز ماند کے ساتھ ساتھ میہ آئی حیوان[انسان] سمندر کے کناروں کی طرف نکلنے لگا، ان پرا گی گھاس کھا تا تا کہ وہ سمندر میں نگر مجھوں کی ہی زندگی گزارے۔اس مدت میں وہ انسان پر''الحیوان البر مائی'' کااطلاق کرتے ہیں۔ <sup>©</sup>

پھریدلوگ بیجھتے ہیں کہ ندکورہ حیوان[انسان] میں تاریخ کے لمبےادوار کے بعد بہت سے بری اورجنگلی حیوانات سے متاز اور جدا ہونے کی[خود بخود]استطاعت پیدا ہوگئی اور وہ مختلف قسم کے ہتھیا رمثلاً: پھر وغیرہ استعال کرنے لگا اور ان باتی حیوانات سے، جواس لحاظ سے متاز نہیں ہوسکے تھے،او نیجابن گیا اور ترتی کرگیا۔

پھروہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح انسان نے تاریخ انسانی سے ان دور کے زمانوں ہیں دین و فد ہب کو پہچانا اگر چہ وہ انسان کے پہلے پہل دین کو اپنانے کی کیفیٹ کے ہارہ میں باہم اختلاف کرتے ہیں لیکن اس بات پر شفق ہیں کہ انسانی تاریخ میں بت پرتی تو حید سے سابق ومقدم ہے۔ ان میں سے اکثر کا خیال ہے کہ انسان کا پہلے پہل دین کو پہچاننا اس طریقتہ پرتھا جو بعض

البرمائی براور ماء سے مرکب مزجی ہے، یعنی وہ حیوان جو بریعن شکلی اور ماء، یعنی پانی دونوں میں رہتا ہے۔

متأخرین کے ہاں''طوطمیہ'' کے طریقہ سے معروف ہے، پھراس''طوطمیہ'' کی تشریح میں ان کا اختلاف ہے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ''طوطمیہ'' ان کے ہاں ایک شعار اور نشانی تھی جسے ہر قبیلہ اپنے ہاں مقدس درخت، پھر،قبریاستارے وغیرہ کی نشانی کے طور پراپنا تا تھا۔

ب ہوں عدن در سے بہ بہلے پہل عبادت ان خوابوں سے معلوم ہوئی جنسیں انسان دیکھا تھا،
جیسے وہ اپنے کسی فوت شدہ قریبی کودیکھا کہ وہ نیندیں اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے:
فلاں جگہ جاؤو ہاں شمصیں فلاں فلاں چیز طے گی، وہ بیدار ہوکراس جگہ جاتا اور وہی چیز پاتا جس کی
اسے خواب میں خبر دی گئی ہوتی۔ ®جب ان لوگوں میں سے سی کا اس طرح کا کوئی خواب چیا ہو
جاتا تو وہ اس میت کی قبر کی تعظیم کرنے لگتا، اسی طرح اس کی جماعت بھی اس کی تعظیم کرنے لگتی،
جاتا تو وہ اس میت کی قبر کی تعظیم کرنے لگتا، اسی طرح اس کی جماعت بھی اس کی تعظیم کرنے لگتی،
بہاں تک کہ وہ اس کی عبادت کرنے لگتے، اس سے اپنی حاجمتیں مائلتے، عاجزی سے دعا کرتے،
اس سے مدوطلب کرتے اور قبر پر مجاور بن کر میٹھ جاتے، یہ اور اس طرح کے دیگر اسباب کی بنا پر
اس جیسی قبریں بہت زیادہ ہو گئیں حتی کہ قابل تعظیم قبور کی کثر ت ہوگئی اور ان کی پوجا شروع ہو
گئی۔ ایک قبیلہ یا محتلف قبائل ان کی پوجا کرتے۔

اسی طرح وہ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ایک معین معبود کے پہاری قبائل دوسر ہے معبود والے قبائل سے لڑنے جھڑنے نے گئے۔ ان میں سے کسی ایک کے غلبہ سے مقابلہ کی انتہا پر غالب قبیلے کا معبود مغلوب قبیلے کے معبود پر غالب سمجھا جا تا ، اس طرح پھی معبود ہے معبود ہے وزت اور پچھ معزز ہونے لگے۔ یہاں تک کہ یہ پھر بعض ملکوں جیسے فارس میں دو معبود ول پر جا کرختم ہوا۔ انھوں نے ایک کانام معبود خیر اور دوسرے کانام معبود شرر کھ لیا ، اسی طرح بعض دوسرے ملکوں جیسے مصر فراعنہ میں یہ چکر ایک معبود کی عبادت پر ختم ہوا جس کا نام بعبود کی عبادت پر ختم ہوا جس کا نام سمبود کی عبادت پر ختم ہوا جس کا نام سے خاص چیز میں نام بھر ایک معبود کی عبادت پر ختم ہوا جس کا نام سے خاص چیز میں بیا قوالبام البی ہو سکتا ہے یا جن وشیطان کی کارستانی ورزعقل انسانی اس بات کوشلیم نہیں کرتی کہ وہ معین چیز وہاں کیے پائی گئی۔ پس مانتا پڑے گئی کہ وہ شیطان کا گراہ کن جھکنڈ اتھا اور بی بات دین اسلام کہتا ہے ورزعقل انسانی شیطان کے ورزوراس کی کارستانی سے ناصر ہے۔

انھوں نے''رع'' رکھااوراس کے لیےسورج کی ٹکیہ بطورنشان مقرر کی۔تطوروارتقاء کے یادی نظریہ کے مطابق اس تاریخ سے لوگوں نے تو حید کو پہچانا اور اس طرح بت پرسی تو جید ہے۔ مقدم تشہری۔

ندکورہ آراء میں معمولی غوروخوض ہی ہے ہم مجھ جاتے ہیں کہ ان نظریات کے قائلین خالق ارض وساء کونہیں مانے اور نہ ہی کسی آسانی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ عقلی اور حسی مجزات ہے لبریز آسانی کتب نے بید تقیقت خوب خوب ثابت کی ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا اور اس کے اوپر پہاڑ رکھے ، اس میں برکتیں رکھیں اور اس سے انداز سے خورا کیس رکھیں ، پھر آسانوں کو پیدا کیا اور قربی آسان کو چراغوں سے مزین فرمایا ، پھر معزز فرشتے پیدا فرمایا ور ابوالبشر آدم علیا کہ کومٹی ہے ، چنانچہ آنہیں بہترین اور جنوں کو آگ کی لیٹ سے پیدا فرمایا اور ابوالبشر آدم علیا کا کومٹی ہے ، چنانچہ آنہیں بہترین اور متوازن شکل پراپنے ہاتھ سے بنایا۔ ان کا قد پیدائش کے دن ساٹھ ہاتھ تھا ، ان کے لیے فرشتوں سے بعدہ کروایا اور ان کی پہلی سے ہماری اماں جواء کو پیدا فرمایا ، پھر انہیں مع ان کی بوی کے جنت میں رہنے کا تھم ویا اور فرمایا :

''تم دونوں جہاں سے چاہوکھلا کھا وَاوراس درخت کے قریب نہ جانا کہتم ظالموں میں ہے ہوجا وَ''®

اورآ دم عليتاسي فرمايا:

''یقینا تو اس جنت میں بھوکارہے گانہ نگا ، نہ پیاسارہے گا اور نہ تجھے دھوپ ستائے گا ، پس شیطان نے اس کی طرف بیہ خیال ڈالا کہائے آ دم! کیا میں تجھے بیٹنگی کا درخت اور زائل نہ ہونے والی بادشاہی نہ بتلا وَں؟ پس[اس کے جھانے میں آ کر]ان دونوں نے اس سے پھل کھالیا تو ان کے لیے ان کی شرمگا ہیں نگی ہوگئیں اور وہ جنت کے چوں سے اپنے آپ کوڈھا کئنے لگے۔ آ دم نے اپنے رب کی نا فرمانی کی تو وہ بھٹک گئے [لیکن] ان کے رب نے پھرانہیں چن لیا ،ان کی توبہ قبول فر مائی اور انہیں ہدایت دی۔ عظمی [اوراس ونت]ان سے کہا:'' تم دونوں اس ونت اس جگہ سے اتر جاؤتم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔''®

ابوالبشر آ دم علیُنگا کیلے اللہ پر ایمان لانے والےمعزز نبی بن کرز بین پر آئے اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے اور تو حیداسی کے لیے خالص کرنے کی دعوت دیتے۔

یمی تو حید برخق اس امت تک اولاد آدم کا دین بنتی چلی آئی جس کی طرف نوح علیا امبعوث ہوئے ، پھر یہ امت تو حید ہے ہت پرسی کی طرف مائل ہوگئی ، بالتحقیق سے بات پایئہ جموت کو پہنچتی ہے کہ یہ لوگ بتدریج بت پرسی کی طرف مائل ہوئے ، چنا نچدان کے پہلے لوگوں میں اللہ تعالی پر ایمان رکھنے والے کچھ نیک افراد موجود تھے جب وہ فوت ہو گئے تو ان لوگوں نے ان کی قبروں کی تعظیم وتو قیر شروع کر دی اور شیطان نے ان کے دلوں میں سے خیال ڈالا کہ ان کی مور تیاں بنالیس تا کہ یہ بات ان کی یا داوران کی اقتداء میں زیادہ مؤثر ہو۔

پھر لمبے عرصے کے بعد شیطان نے ان کے دلوں میں بیہ خیال ڈالا کہ تمھارے اسلاف ان قبروں کو پو جتے تھے، پس وہ بھی ان پر جم کر بیٹھ گئے اوران اصحاب القبر رکی طرف عاجزی کرنے مدد ما تکئے، تعاون حاصل کرنے اور اس چیز جس پر خالق ارض وساء کے سواکوئی قادر نہیں، کا سوال کرنے میں متوجہ ہونے گئے۔

وہ ان اصحاب القبور سے پوشیدہ خوف کھانے اور ان سے اللہ تعالیٰ کسی یا اس سے بھی زیادہ عجب کرنے وہ عجب کی اس کے م عجت کرنے لگے ، انھوں نے ان مُر دوں کوئٹ تعالیٰ کے ساتھ شریک تھہرالیا تو اس طرح آتو حید سے بت پرسٹی کی طرف مبعوث سے بت پرسٹی کی طرف مبعوث فرمایا وہ ان سے کہتے : فرمایا وہ ان سے کہتے :

<sup>🛈</sup> طلا 20 118 تا 122.

② طة 20 123.



انبیاء ورسل کی دعوت کا بیا یک بنیادی جملہ ہے جوان کے تذکرہ میں کئی مقامات ، مثلاً اعراف:59 ، هود:61 اور مومنون:23 وغیرہ پرماتا ہے۔

### یہودیت

تعریف: ممکن ہے کہ یہودیت هو دہمنی توبہ، جیسے مولی علیا کا قول ہے: "إِنَّا هُدُنَا اِللَّهُ کَا قول ہے: "إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ "لِعِنى ہم تیری طرف توبدور جوع کرتے ہیں، سے ماخوذ ہو۔ اور ممکن ہے اس کا احتقاق تھوید سے ہوجس کا معنی نرمی کے ساتھ آ وازکی خوش الحانی اور سُر لگانا ہے۔ اور علاء یہود جب عام لوگوں کو تورات سناتے توناک کی رگوں کو لمباکرتے اور سخت گنگنا ہث کے ساتھ مخصوص صوتی نفے [اچھی آ وازیں] لاتے جیسا کہ ان کے بارہ میں ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَلُوْنَ ٱلسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتْبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتْبِ ﴾ ٣

''وہ کتاب کے پڑھنے میں اپنی زبانوں کا الٹ پھیر کرتے ہیں تا کہتم سمجھو کہ [جووہ

پڑھرہے ہیں ]وہ کتاب میں ہے ہے،حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں۔''

اور یہ جمی ممکن ہے کہ لفظ یہود یہودا کی طرف منسوب ہو جو حضرت بوسف مُلِیْلا کے بھائی اور

حضرت یعقوب ملیّلا کے بیٹوں میں ہے ہیںاورتمام بنی اسرائیل پراس کااطلاق تغلیبًا ہو۔

نیز بیجی ممکن ہے کہاس کا اہتقاق مھاو دہ سے ہوجس کامعنی وعدہ دینا ہے جبیبا کہارشاد ربانی ہے:

﴿ وَوْعَدُنَا مُوسَى ثَلَثِيُنَ لَيُلَةً وَّ ٱتُمَمُنَهَا بِعَشُرٍ ﴾ ٣

''اور ہم نے موٹی کوتمیں راتوں کا وعدہ دیا اور انہیں مزید دس راتوں سے بورا [ چالیس ] کی ما''®

آل عمران 3: 78. ② الأعراف 7: 142.

<sup>(</sup> میرود کا مهاو ده مضتق بوناتو سیح بوسکا بالبته اس کے لیے ذکوره آیت سے استدلال واستشہاد کل نظر ہے کیول کا میدو کاس مهاو ده کا کوئی باده اس آیت بیس ذکر نہیں ہوا آیت بیس مواعدہ سے صیغہ ماضی ندکور ہے مهاودہ سے نہیں۔

خود یہودی سیمجھتے ہیں کہ وہ مونی طلطا کے قبعین ہیں، حالانکہ ہمیں کتاب وسنت میں یہود کا اطلاق مدح وتو صیف کیا التحد ید کی الیحی اطلاق مدح وتو صیف کے انداز میں نہیں ماتا جبکہ ہمارے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ بالتحد ید کی الیحی تاریخ کا تعین کرسکیں جب اس لفظ کا اطلاق اس گروہ پر کیا گیا لیکن ہم بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ عہد موسوی میں بیدگروہ [اس نام سے ]معروف ندتھا بلکہ اس دور میں بنی اسرائیل کے نام سے مشہور تھا اس طرح ان پر قوم مونی کا اطلاق بھی ہوتا تھا۔



### تورات

تعریف : لغة بدایک عبرانی لفظ ہے جس کامعنی شریعت یا وجی یا فرشتہ ہے۔ اور یہود کی اصطلاح میں بدپانچ کتابوں کا مجموعہ ہے، یہودی مجھتے ہیں کہ موسی علیگانے انہیں اپنے ہاتھ سے لکھاتھا اور وہ بدہیں:

- (1) سفراتكوين يا پيدائش (2) سفرالخروج (3) سفراللاويين يا الاحبار سور سور
  - (4) سفرالعدد يأكنتي (5) سفرالتثميه يااستنا-

رہی تورات کے بارہ میں عیسائیوں کی اصطلاح تو اس کا اطلاق وہ ان تمام کتب پر کرتے ہیں جن کا نام وہ''عہد قدیم کی کتب' رکھتے ہیں اور وہ ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی کتب' ان کے قاضوں کی خبریں خواہ ان کے کا تب کا انہیں کے قاضوں کی خبریں خواہ ان کے کا تب کا انہیں پتے ہویا نہ ہو، اور بعض اوقات بیاوگ تورات کا اطلاق ان کتب کے مجموعہ اور انجیلوں پر بھی کرتے ہیں۔

مسلمانوں کے ہاں تورات وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مونی علینا پر لوگوں کے لیے ہدایت اور نور بنا کراتا رااور تختیوں پر کمتوب کی صورت میں آئیس عطا کیا۔ اور بعض مسلمان تورات کا اطلاق عہد قدیم کی سب کتب پر کرتے ہیں اسی مفہوم کی مؤیدوہ حدیث ہے جو بخاری میں ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رہائی ہیں کہ انھوں نے تو رات میں رسول اللہ منافی کی صفت اس طرح یائی:

''اے نبی ہم نے شمصیں گواہی دینے والا ،خوشخری دینے والا ، ڈرانے والا اور امیلن کو بچانے والا بنا کر بھیجاتم میرے بندے اور رسول ہو، میں نے تمھارا تا م متوکل رکھاہے، نہ وہ بخت خو ہے نہ بخت دل اور نہ بازاروں میں شوروغل کرنے والا ، برائی کا بدلہ بڑائی ہے۔ نہیں دیے گا بلکہ معاف کر دیے گا اور درگز رکرے گا۔

اللہ تعالیٰ اے فوت نہیں کرے گا جب تک کہاس کے ذریعے ٹیڑھی ملت کوسیدھا نہ کر دےاوراس کے ذریعے سے اندھی آئھوں، بہرے کا نوں اور بند دلوں کو کھول نہ دے کہ دہ لا إله إلا الله پڑھ لیں۔''<sup>®</sup>

تو بیددصف جوحضرت عبداللہ بنعمر دکو ملاموٹی ملیٹا پر نازل کروہ[موجود ہ] تو رات میں موجود نہیں بلکہ بیموٹی ملیٹا کے بعد بنی اسرائیل کے بعض انبیاء کی نبوتوں میں ملتا ہے۔

#### التورات اوراس ميں پیش آمدہ تحریف

مسلمان اس بات پرمتفق ہیں کہ تورات میں تحریف و تبدیلی آ چکی ہے لیکن بعض علاء اس بات کے قائل ہیں کہ بیتندیلی تورات میں آئے گئے قائل ہیں کہ بیتندیلی تورات میں آئے ہیں آئیں غلط معانی کی طرف چھیرنے اور جن مقاصد کے لیے وہ معانی وضع کیے گئے تھے آئییں اور مقاصد برمحمول کرنے کی تحریف ہوئی ہے۔ اور مقاصد برمحمول کرنے کی تحریف ہوئی ہے۔

باتی علماء کا خیال ہے کہ تورات کے الفاظ ومعانی دونوں میں تحریف ہو چکی ہے اس بات کی تصریح قر آن میں بھی ہے جہاں اللہ تعالی ارشاد فر ماتے ہیں :

'' کیا تم تو قع رکھتے ہو کہ وہ تمھارے لیے ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں ہے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا تھا، پھراس کو بیجھنے بوجھنے کے بعد بدل دیتا حالانکہ وہ جانتے ہیں تھے۔''®

نیز ارشاد ہوتا ہے:

''پس ہلاکت ہان لوگوں کے لیے جو کتاب کوخودا پنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں

صحيح البخاري، التفسير، باب: (إنا أرسلنك شاهدا.....) (الفتح 48 81)، حديث: 4838.
 البقره 2: 75.

پھر کہتے ہیں: بیداللہ کے ہاں سے ہے تا کہ وہ اس کے ذریعے سے تھوڑی ہی قیمت حاصل کرلیں۔' ®

اس طرح الله تعالی ان کے بارہ میں ارشادفر ماتے ہیں:

"اوران میں سے ایک گردہ ایسا ہے جواپی زبانوں کوموڑ کر کتاب پڑھتا ہے تاکم اسے کتاب اللہ میں سے ایک گردہ اللہ کا کتاب اللہ میں سے نہیں اور وہ کتاب اللہ کا کتاب اللہ کا کتاب اللہ کے ہاں سے نہیں اور وہ جان ہو جھ کر اللہ پر جھوٹ ہا ندھتے ہیں۔"
نیزانہی کے بارہ میں ارشاد ہے:

''وہ کلام کواس کے مقامات سے پھیردینے ہیں۔''<sup>®</sup> بیاوراس طرح کی دیگرآیات۔

[جبكه]اس بات كے شواہدان اسفار [خمسه] سے بھى ملتے ہیں جن سے ،ان كے بقول مجموعہ تورات مركب ہے، بيشواہد بے شار ہیں اور يہوديا كوئى اوران كا انكار نہيں كرسكا۔

چنانچہان کتب میں سے بعض میں موٹی علیا کی موت کی کیفیت مذکور ہے اور کوئی عاقل میہ دعومی نہیں کرسکتا کہ ہی<sub>۔[</sub> کیفیت <sub>] خ</sub>ودمو<sup>ٹ</sup>ی علیا نے اپنے ہاتھ سے کہھی ہو۔

نیزسفراسٹنا کی اکتیسویں اصحاح <sup>©</sup> میں اس کی تصریح اس طرح ندکور ہے <sup>©</sup> (24) <sup>© پ</sup>یں جب موسی علیُظانے اس تورات کی کتابت ایک کتاب میں تا آخر مکمل کر لی(25) موسی علیُظانے عہد رب کےصندوق کواٹھانے والے لا دبین کو بیہ کہتے ہوئے تھم دیا (20) تم بی تورات لے لواور اسے اپنے معبود رب تعالی کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو تا کہ بیتم پر گواہ بن جائے

البقرة 2:79. 

 آل عمران 3:78.
 المائدة 5:41.

أصحاح بفتح الهمزة وكسرها من التوراة والإنجيل دون السفرو فوق الفصل منهما (المنجد في اللغة: 416.

<sup>🕲</sup> عهدنامه قديم:198 باب استثنار

ہے تا جو کے نبر ہیں قرات اور انجیل میں آیات کے نبرقر آن مجید کے بھی آخری بجائے شروع آیت میں آتے ہیں۔

ترانے کے کلمات <u>بولے۔</u>

روز کی کونکہ میں تمھاری سرکشی اوراکڑی گردنوں سے داقف ہوں دیکھو! ابھی تو تم میرے جیتے جی رہب سے مقابلہ کرد کے روز اگری گردنوں سے داقف ہوں دیکھو! ابھی تو تم میرے جیتے جی رہب سے مقابلہ کرد گے (28) اپنی سل کے شیوخ اور معززین کومیرے پاس جمع کروتا کہ میں ان کے کانوں تک یہ بات پہنچا دوں اور زمین کو آسان کوان پر گواہ بنا دوں (29) کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے بعد خراب ہو جاؤگے اور اس راستے سے ہٹ جاؤگے جس کی میں نے تمھیں وصیت کی (30) اور آخری دور میں شمھیں مصیبت پہنچ گئی کیونکہ تم رب تعالیٰ کے سامنے براکام کروگے حتی کہ اپنے ہاتھوں کے اعمال سے مصیبت پہنچ گئی کیونکہ تم رب تعالیٰ کے سامنے براکام کروگے حتی کہ اپنے ہاتھوں کے اعمال سے ماراض کر لوگے کانوں میں اس پورے

اور یہاں سفراستنا کی بتیسویں فصل میں اس ترانے کا ذکر ہے۔ پھراس تورات ] نے کہا:

(44) پس موٹی علیا آئے اور انھوں نے اور یشوع بن نون نے اس ترانے کے تمام کلمات
جماعت کے کا نوں میں بول دیئے (45) اور جب موٹی علیا تمام بنی اسرائیل کے خطاب سے
فارغ ہوئے (46) تو ان سے کہا اپنے دلوں کو ان تمام کلمات کی طرف متوجہ کروجن کے بارہ میں
میں تم پر گواہ ہوں تا کہتم اپنی اولا دکو ان کی وصیت کر سکو اور وہ اس تو رات کے تمام کلمات برعمل پیرا
میں ترکواہ ہوں تا کہتم اپنی اولا دکو ان کی وصیت کر سکو اور وہ اس تو رات کے تمام کلمات برعمل پیرا
ہوئیس (47) کیونکہ بیتم صارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ بیتم صاری زندگی ہے اور انہی سے تم
ہوئیس (47) کیونکہ بیتم صارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ بیتم صاری زندگی ہے اور انہی عرکو اس زمین پر در از کر لوگے جس کی طرف اردن پار کر کے پہنچنے والے ہوتا کہتم اس کے
مالک بن جا کو (48) اور رب تعالی نے اس دن موٹی علیا سے ہوئے کلام فر مائی (49)
عبار یم پہاڑ کی طرف چڑھو بیوہ جبل نبو ہے جو ارض مو آب میں ہے جو اربی کے سامنے ہواور
کنعان کی اس زمین کو دیکھو جو میں بنی اسرائیل کے ملک میں دوں گا (50) اور اس پہاڑ میں فوت
ہوجا جس کی طرف تو چڑھے گا اور اپنی قوم سے مل جا جیسا کہ تیرے بھائی ہارون جبل ھود میں فوت
ہو گئا اور اپنی قوم سے مل گئے۔ شپھرچونیہ ویں اصحاح میں وہ تو رات کہتی ہے:

٢٠٠٥ كتاب مقدى:200/2.

(5) پھروہاں رب تعالی کے فرمان کے مطابق ارض موآب میں رب کے بندے موٹی ملیکھ کا انقال ہو گیا(6) اور اس نے اسے ارض موآب میں بیت قو رکے بالمقابل الجواء مقام پر دفن کیا اور آج تک کی انسان کوان کی قبر معلوم نہ ہوئی۔ ®

ان عبارات سے بلاشہ یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ بیسفر موٹی علیا کے بعد کا لکھا ہوا ہے کے ویک سے اور کے بعد کا لکھا ہوا ہے کیونکہ سفراستنا کے اکتیبویں اصحاح کی چونتیبویں آیت کتابت تورات کی تحمیل پرنص ہے، تو پھر اس کے بعد والی آیات تورات سے نہیں ہیں۔ حالا نکہ یہودی اس بات پرمتفق ہیں کہ وہ تورات میں سے ہیں۔

جبکہ سفرالتواریخ کے چونتیبویں اصحاح میں مذکورہے:

' محلقیا کا بن کوسفرشریعه رب ملاتواس نے بیٹشی سافن کے سپر دکر دیا، پھرسافن اسے بادشاہ کے پاس لے آیا۔''<sup>©</sup>

ال سے معلوم ہوا کہ تورات کم ہوگئ تھی اور وہ حلقیا کول گئی تواس نے منٹی سافن کے سپر دکر اور ہو ہوا کہ تورات کی کم شدگی تمام بنی اسرائیل کے ہاں تنفق علیہ مسئلہ ہے، چنا نچے سب نے اقرار کیا ہے کہ جب بخت نصر نے بیکل [سلیمانی] کو تباہ کیا تو بیتا بوت کے ہمراہ مفقود ہوگئ تھی اور بعض اقتات میں ہے کہ اس نے تورات کے نئے جلا دیئے تھے۔ جبکہ سفر عزرا کی اس ساتویں فصل بھی نہ کور ہے 'اس نے بیتورات ان کے لیے فاری بادشاہ ارت حششتا کے تھم سے کھی جس نے بنی امرائیل کو روشکم والی ہونے کی اجازت دی اور اس بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کی اور ان کی اور ان کی ارائیس فریس نے درات کی عالی مفرای سفر میں نہ کور ہے:

''عزرانے اپنے دل کورب کی شریعت کا طالب بننے ، اس پڑمل کرنے اور بنی اسرائیل کو آئین واحکام کی تعلیم دینے کے لیے تیار کرلیا۔''®

اس سے واضح ہوگیا کہ جوتورات اہل کتاب کے پاس ہے وہ فاری بادشاہ ارتحسشتا کے

<sup>🕻</sup> كتاب مقدى 202/2. 💿 كتاب مقدى: 458/2.

<sup>©</sup> عهدنامەقدىم:467/2.

ہم سلمان اعتقادر کھتے ہیں کہ پوری تورات محرف نہیں ہوئی صرف اس کے بعض الفاظ میں تحریف ہوئی ہے اور وہ بعض احکام جواللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے جاری کئے تھے نہیں بدلے گئے ، جیسے زانیوں کوسنگسار کرنااور [ ظالموں سے ] قصاص لینااگر چہ یہودی ان احکامات پر عمل کرنے ہے منحرف ہو گئے تھے، چنانچہ انھوں نے زانی کے سنگسار کرنے کواس کا منہ کالا کرنے اوراے بدنام کرنے سے بدل دیا تھا، ایے ہی رسول الله تُلاَيْظُ کی پیمصفات بھی تورات میں باتی تھیں اگر چہ یہودیوں نے ہراس صفت کو چھیانے کی کوشش کی جوآ پ کا پیۃ بتاتی ۔ای معنی ک بنا پراللہ تعالیٰ بنی اسرائیل ہے تو رات پڑمل کرنے اورائے تتلیم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ بیہ

اس امر کے موافق ہے جو حضرت محمد ٹالٹی کے کرآئے ہیں۔

ہم یقین رکھتے ہیں کہان کا بید عولی کہ عزیرِ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ان کا قول''غیر یہود یوں [ پرظلم ] کے بارہ میں ہم ہے کوئی مواخذہ نہیں'' ایسے ہی وہ بعض صفات جن سے انھوں نے انبیاء کرام پیلیل کوموصوف کیا ہے جیسے ان کا بعقوب ملیلا کواس بات ہے موصوف کرنا کہ انھوں نے رب تعالی ہے کشتی کی۔اورلوط علیلانے جبل صوغر کی طرف نجات یا جانے کے بعد شراب بی کراپنی دو بیٹیوں ہے زنا کیا اور جیسے ان کا داؤد ملائقا کواس بات ہے موصوف کرنا کہ وہ رب تعالیٰ کی نگاہ میں برہے ہو گئے وغیرہ وغیرہ ۔ بیسبتح بیف ہی کی کارستانیاں بين-والله أعلم.



besturdibooks.

تلمود

تحریف: عربی میں اس کامعنی نظام وقانون ہے۔ اور [اصطلاحًا] یہ یہود میوں کی کتاب فقہ ہے اور ان تعالیم کے مجموعہ سے مرکب ہے جنسیں علماء یہود نے تورات کی شرح اور اس کے اصولوں سے استباط کے طور پر مقرر کیا۔ یہ [تلمود] بعض اوقات تورات کی بعض نصوص کے نخالف ہوتا ہے، اور یہ گیار ہویں صدی عیسوی ''م'' سے دو کتابوں میں منقسم ہے۔

### 1 - تلمو در پوشلم 2 - تلمو د بابل ·

لیکن یہود یوں کی جماعت قرّا کمین تلمو د کے احکام کے تالیع نہیں ہے وہ وعوٰ ک کرتے ہیں کہ تورات کی شرح میں وہ آزاد سوچ والے ہیں۔

#### تلمو دکی بنیادی تغلیمات

نہیں توان کے ہاں لوگوں کی دوشمیں ہیں یہودی اورامی۔)

''اگریبود نہ ہوتے تو زمین سے برکت اٹھ جاتی سورج حچپ جاتا اور بارش نہ ہوتی ، یہودی اممیوں سے ایسے ہی افضل و برتز ہیں جیسے انسان حیوانوں سے ، تمام اممی کتے اور خزیر ہیں اور ان کے گھرنجس ہونے میں حیوانوں کے باڑوں کی طرح ہیں۔

یہودی کے لیے اممی پرنرمی کرناحرام ہے کیونکہ وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے [جبکہ ] تقیہ کرنا اور اس کی اذیت سے نیچنے کی خاطر بوفت ضرورت چاپلوس جائز ہے، ہروہ نیکی جو یہودی اممی سے کرتا ہے وہ برن غلطی ہے اور جو بدسلو کی وہ اس سے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے جس پروہ اسے جزادےگا۔

معمولی سودی لین دین بہودی کے ساتھ جائز ہے جیسا کہ اسے مولی اور شموئیل نے مشروع قرار دیا (تلمو دوضع کرنے والوں کی رائے کے مطابق) کے تعلم کھلا سودی لین دین غیر بہودی کے ساتھ جائز ہے، زمین کی ہر چیز بہودیوں کی ملک ہے۔ اور جو پچھاممیوں کے پاس ہے وہ بہود سے چھینا ہوا ہے [اس لیے] ہرمکن طریقہ سے اسے واپس لینا بہودکی ذمہ داری ہے۔

تلمو داس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہودی ایک ایسے سے کے منتظر ہیں جوانہیں اممیوں کی غلامی سے نجات دلائے گابشر طیکہ وہ داؤر ملیٹا کی نسل سے ایسا با دشاہ ہو جواسرائیل کو حکومت لوٹا دے اور سب ملک یہودیوں کے تابع ہوجائیں کیونکہ پورے جہان کی قوموں پر با دشاہی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یہودیوں کے لیے مختص ہے۔

یہودی کا اپنے بھائی کی چوری کرنا حرام ہے کیکن انمی کی چوری ندصرف جائز بلکہ واجب ہے کیونکہ جہال کی سب دولتیں یہود کے لیے پیدا کی گئی ہیں بیانہی کا حق ہے اور ہرممکن طریقہ سے ان پر قبضہ جماناان کی ذمہ داری ہے۔''

يه بين تلمو د كى بنيا دى تعليمات جن كى بنا پريمبودى اعتقادر كھتے بين:

''وہ الله تعالیٰ کی پندیدہ قوم ہیں اور وہ الله تعالیٰ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔الله تعالیٰ اپنی

عبادت کی نہ کسی کواجازت دیتا ہے اور نہ اسے قبول کرتا ہے گر جبکہ وہ عابدیہودی ہوان کے نفہیں اللہ تعالیٰ کے نفس سے پیدا کردہ ہیں اوران کاعضر اس کے عضر سے ہے پس وہی جو ہراوراصل کے لحاظ سے اس کے پاک بیلے ہیں۔''

وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں انسانی صورت اصلاً اور تعظیمًا عطاکی ہے جبکہ ان کے غیر [انمین ] کوشیطانی چیزیانا پاک حیوانی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور انہیں انسانی صورت یہودیوں کی نقل کے طور پر عطاکی ہے تاکہ دونوں نسلوں کے درمیان، یہود کی تعظیم کے لیے، باہم لین دین آسان ہو جائے کیونکہ اس ظاہری تشابہ کے بغیر عضرین کے اختلاف کے باوجود پندیدہ سرداروں اور حقیر غلاموں کے مابین افہام و فنہیم ممکن نہیں۔

کیں انسانیت اور طہارت اللہ تعالیٰ کے عضر سے حاصل کر دہ ان یہود کے عضر کے مطابق انہی میں محدود ہیں۔رہے ان کے غیر تو وہ سب حیوانات اور پلید گیاں ہیں اگر چہوہ شکل انسانی میں ہوں۔

#### ا محرّف تورات میں ذات الٰہی مسرّف تورات میں ذات الٰہی

قطعی عقلی دائل اور منقولہ دین شہوت اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے لیکن یہودی آئی محرف تو رات میں اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے صریح تشبیہ دیتے ہیں، اس بارہ میں ان کے ہاتھوں میں موجود تو رات سفر پیدائش اصحاح اول میں کہتی ہے:

''اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم انسان کواپنی صورت پراپنی شبید کی مانند بنا کمیں۔'' گ یہووی سجھتے ہیں کہ اللہ (بلند شان ہے اس بکواس سے جووہ بکتے ہیں) تھک گیا اور آ رام کا مختاج ہوا جب اس نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا اس لیے اس نے سانویں دن آ رام کیا اور وہ ہفتے کا دن تھا، اس بارہ میں تو رات سفر پیدائش کے اصحاح ٹانی میں کہتی ہے: ''پس آ سانوں ، زمین اور ان کے پورے شکروں کو کمل کیا۔''

کتاب مقدس براناعبدنامه باب پیدائش اصحاح: 6,5/1.

يېرديت \_\_\_\_\_\_

''اوراللہ تعالیٰ ساتویں دن اس کام سے فارغ ہواجواس نے کیا تھا پس ساتویں دی اپنے اس تمام کام سے جواس نے کیا آرام کیا''

''الله تعالیٰ نے ساتویں دن میں برکت دی اور اسے مقدس کھبرایا کیونکہ اس دن اس نے '' اپنے تمام کام سے جواس نے بطور خالق کیا تھا آ رام کیا۔''<sup>®</sup>

حالانکہ دلائل عقلیہ ونقلیہ قطعیہ اس بات پرشاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکان وتھا وٹ سے مبراو پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارہ میں اس فاسد یہودی عقیدے کا قرآن نے رد کیا ہے جب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

''اورالبنة تحقیق ہم نے آسانوں اور زمین اوران کے درمیان موجود سب چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا اور ہمیں کو کی تھکاوٹ نہیں ہو کی۔''®

جبکہ کلمہ'' کن'' سے [بھیممکن] تھا[ کیونکہ]''جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو اس کا حکم صرف پیہے کہ وہ اس سے کہے: ہوجا پس وہ ہوجائے۔''<sup>©</sup>

ای طرح بہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کونم اور کسی چیز کے رہ جانے پر پشیمانی لاحق ہوتی ہے اس بارہ میں ان کے ہاں موجود تورات کہتی ہے جسیما کہ سفر پیدائش کی چھٹی فصل میں آیا ہے نفس عبارت ہیں ۔

''(5)اوررب تعالی نے دیکھا کہ زمین پرانسان کاشر بڑھ گیا ہے اوراس کے دل کی سوچوں کا ہرتصور سدا براہی ہوتا ہے۔(6) پس رب تعالی کو ملال لاحق ہوا کہ اس نے زمین میں انسان کو بیدا کر دیا اوراس نے اس پرافسوس کیا۔''<sup>®</sup>

یے عقیدہ اپنی قباحت وشناعت کے باوصف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مخلوقات کے وجود

کتاب مقدس پراناعبد نامه، باب پیدائش اصحاح: 2/1-5.

② ق 38:50.

<sup>🛈</sup> ياسَ 36 821.

<sup>﴿</sup> إِنَاعَبِدِنَامِهِ: 9.

سے قبل اللہ تعالیٰ کاعلم ان کا احاطہ نہیں کرتا اس طرح بیعقیدہ اللہ تعالیٰ پر بداءت۔ یا خیال آ جانے ، کے قول تک پہنچا تا ہے۔'' وہ تو بلند ہے، بہت بلنداس سے جوبیہ کہدرہے ہیں۔''®

#### التحريف شده تورات مين نبوتين

یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام پیپل گنا ہوں اور غلطیوں سے معصوم نہیں بلکہ انھوں نے انبیاء کرام پیپلا کے لیے منکرات ۔ جیسے زنا، شراب نوشی اور عورتوں کوان کے خاوندوں سے چھین لینے کے ارتکاب کوممکن قرار دیا، نیزیہ بات بھی ممکن قرار دی کہوہ رب تعالی کی نگاہ میں فیج بن جائیں۔

اس بارہ میں یہودی اپنے ہاں موجود تورات اور اس سے ملحق نبوات پر اعتماد کرتے ہیں ، چنانچہ کتاب پیدائش کے نویں اصحاح میں بیعبارت آئی ہے:

(20) نوح علیا کاشتکاری کرنے گے اور انھوں نے انگور کی بیل ہوگے۔(21) انھوں نے شراب پی لی تو انہیں نشہ ہوگیا اور وہ اپنے خیمے کے اندر نگے ہو گئے۔(22) ابو کنعان حام نے اپنے باپ کی شرم گاہ دیکھ کی اور باہر اپنے دونوں بھائیوں کو بتلایا (23) کیس سام اور یافٹ نے چا در لی اور اسے اپنے کندھوں پر رکھ کر پیچھے کی طرف چلے اور انھوں نے اپنے باپ کی شرمگاہ نہ دیکھی ۔ (24) پھر جب نوح علی انشہ سے ہوش میں آئے اور انہیں اس سلوک کاعلم ہوا جوان کے چھوٹے بیٹے نے ان سے کیا۔ (25) تو انھوں نے کہا: کنعان ملعون ہے اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا۔ ﴿

ایسے ہی ای کتاب پیدائش کی انیسوی فصل میں سیمبارت آئی ہے:

(30) لوط عَلِيُلاً قصبہ اصوغرے نکل کراو پر چڑھ گئے اور پہاڑ میں جا بسے ان کی دویٹیاں بھی ان کے ہمراہ تھیں کیونکہ وہ صوغر میں رہتے ہوئے ڈرے، اس لیے اپنی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ

٠ بنى اسرائيل ٦: 3.

کتاب مقدس براناعبدنامه: 10/2.

غار میں سکونت اختیار کر لی۔(31) ہوی لڑکی نے چھوٹی لڑکی ہے کہا: ہمارے والد بوڑھ ہے ہوگئے ہیں اور زمین میں کوئی آ دی نہیں جو باقی اہل زمین کی طرح ہمارے پاس آئے۔(32) آؤہم ہوا اور اب پل کمیں اور ان کے ساتھ لیٹ جا کمیں اور ابا جان کی نسل کو زندہ رکھیں (33) پھر افھوں نے اس رات اپنے ابا کوشراب پلا دی اور بڑی لڑکی [اندر] واخل ہوئی اور ابا کے ساتھ لیٹ گئی اس کواس کے لیٹنے اور اٹھ جانے کاعلم نہ ہوا (34) اگلے روزیہ واقعہ پیش آیا کہ بڑی نے چھوٹی لڑکی ہے کہا: میں رات ابا جان کے ساتھ لیٹ گئی تھی آئے رات بھی ہم اے شراب پلا کمیں گئی ، پھر تو اس کے پاس جانا اور ساتھ لیٹ جانا (35) پس اس رات بھی انھوں نے اپنے باپ کو شراب پلا دی، چھوٹی اٹھی اور [اس کے ساتھ ] لیٹ گئی اے اس کے لیٹنے یا اٹھنے کاعلم بھی نہ ہوا (36) لوط علینا کی دونوں نیٹیاں باپ سے حاملہ ہوگئیں۔' ش

ان کے ہاں موجود سفر سموائیل ٹانی کے گیار ہویں اصحاح میں آیا ہے:

(2) شام کے وقت بیرواقعہ پیش آیا کہ داؤد علینا اپنی چار پائی ہے اسٹھے اور بادشاہ کے گھر کی حجت پر شہلنے لگے۔ آپ نے ججت کے اوپر سے ایک عورت کونہا تے ہوئے دیکھا وہ بہت خوبصورت تھی (3) تب داود علینا نے بیغام بھیجا تو [ حاضرین میں سے آلیک نے جواب دیا کیا یہ الیعام کی بیٹی بیششیع نہیں ہے جو اور یا جنی کی بیوی ہے (4) داود علینا نے اپنی بیشیج اور اسے بلا الیعام کی بیٹی بیش سے پاک تھی پھروہ لیا، پھروہ آپ کے پاس آئی اور آپ اس کے ہمراہ لیٹ گئے اور وہ اپنے جیش سے پاک تھی پھروہ الین گھر لوٹ گئی (5) اور وہ عورت حاملہ ہوگئی، پھراس نے پیغام بھیجا اور کہا: میں حاملہ ہوں۔ شاخت سفر سموئیل ثانی اس عورت کے خاوند اور تیا سے داود علینا کے جان چھڑا نے کی کوشش کرنے اور اسے تی کی خاطر جنگ میں جیمجنے کے قصہ کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے:

(26)جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا خاوند مرگیا ہے تو اس نے خاوند پر نوحہ خوانی کی (27)اور جب نوحہ کا وقت گزرگیا تو حضرت داود علیلانے پیغام بھیجا اور اسے اپنے گھر میں

① پراناعهدنامد:19/1 ② پراناعهدنامد:202/

داود ملیُؤانے کیا تھا تو ہ درب تعالیٰ کی نگاہوں میں براتھہرا۔''' پھریہی سفررب تعالیٰ کے داود ملیُؤا کوڈا نٹنے اوراس لڑکے کوفوت کر لینے جے بششیع نے جنم دیا تھا، پھر داود ملیُؤا کی تو بداور آپ کے روزوں پھر آپ کے اس اور یا کی بیوی کے ساتھ جالیٹنے، پھراس کے حاملہ ہونے اورایک بچہ جس کا نام سلیمان تھا، کے پیدا ہونے کولگا تاربیان کرتا ہے۔ ان نصوص ہے ہم یہودیوں کے ذہنوں میں انبیاء بنی اسرائیل کے مقام ومرتبہ کی مقدار معلوم کر لیتے ہیں۔

شامل کرلیا، وہ آپ کی بیوی بن گئ اور اس نے آپ کے لیے ایک بیٹا جنا، رہا وہ کام جو



Destingtipooks.ino.

### لفرانیت/عیسائیت

نفرانیت اصل میں نفرانہ کی طرف نسبت ہاور بیعلاقہ گلیل میں سے طیلا کی بستی ہے۔اس کانام ناصریداورنصوریہ بھی ہے نفرانیداورنفرانہ نصال کی کاواحدہے۔

رہی اصطلاح میں تو نصرانیت نصاری کا دین ہے اور وہ انجیل سے منسوب ہیں، میں بالتحدید نہیں جانتا کہ کب سے نصرانیت اہل انجیل کے دین کا خاص نام بن گئی۔ یہ لفظ دوسری صدی عیسوی کے آغاز میں ملتا ہے جب' بلین'۔ جوایشیا میں حکمران تھا۔ نے 106ء میں موجود بادشاہ ''تراجان'' کی طرف ایک خط کھا جس میں وہ عیسائیوں کواپٹی سزادینے کے طریقہ کی وضاحت کرتا ہے، چنانچہ اس نے لکھا:

''جن پرعیسائیت کا الزام لگ جائے تو میں درج ذیل طریقہ سے ان پرتجر بہ کرتا ہوں، لیعن جب وہ عیسائی ہوں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، پھراگر وہ اقر ار کرلیں تو انہیں قتل کی دھمکی دیتے ہوئے یہی سوال دوبارہ سہ بارہ دہرا تا ہوں جب وہ [عیسائیت ] پرمصرر ہیں تو میں ان پر قتل کی سزانا فذکر دیتا ہوں۔''

پھر بلین کہتا ہے:''میں نے بہت سے لوگوں پر ایسی کتب کا الزام لگایا ہے جن پر ان کے مؤلف کا نام درج نہیں توانھوں نے اٹکار کیا کہ وہ نصارٰ می ہوں۔''

اور قرآن مجیدے یہ بات مجھ آرہی ہے کہ انھوں نے بینام ازخود اپنے لیے تجویز کر لیاتھا، اللّٰد تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ الَّذِينَ قَالُو ٓ ا إِنَّا نَصارى ﴿ وَ فِي لُوكُولِ فِي كِمِا: بَمِ نَصارى بِينِ ـ " اللَّهِ يَكِ

رہی مسیحیت تو اس کا اطلاق بھی عینی علیظا کے دین پر ہی ہوتا ہے لیکن اس دور میں آٹ پر اس کا اطلاق صحیح نہیں کیونکہ بیلوگ حقیقت میں عیسیٰ علیظا کی اتباع نہیں کرتے اس لیے کتاب اللہ اورسٹ رسول میں انہیں مسیحیین کے نام ہے موسوم کرنانہیں ملتا جبکہ قرآن ان کے بارہ میں کہتا ہے کہ وہ نصلای ہیں جس طرح کہ وہ انہیں اہل کتاب اور اہل انجیل کے نام ہے بھی موسوم کرتا ہے۔

### إعبيهائية اوراس مين پيش آمده تحريف

صیح بات یہ ہے کہ میسلی علیظامریم بنت عمران سے باپ کے بغیر پیدا ہوئے اور حقیق اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کا قصہ قر آن عظیم میں ذکر فر مایا ہے:

﴿ وَ اذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ آهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا .....

''اے پغیبر کتاب[قرآن] میں مریم کا تذکرہ سیجیے جب وہ اپنے اہل سے جدا ہو کر مشرتی جانب گوشہ نشین ہوگئی ١٥ور پردہ وال كران سے حصب بيٹھی تو ہم نے اس كى طرف اپنے فرشتے کو بھیجااور وہ اس کے سامنے کممل انسان کی شکل میں ظاہر ہواہ اس نے [ دیکھتے ہی ] کہا یقینا میں تجھ سے اللہ کے ذریعے سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو کوئی نیک ذات ہے، اس نے کہامیں تو تیرے پروردگار کا ایکی ہوں [ آیا ہوں ] تا کہ مجھے ایک یا کیز ولڑ کا دوں 0 وہ بولی میرے ہاں لڑ کا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں زانیہ ہوں 0 اس نے کہا یہ ایسے ہی ہو کر رہے گا تیرے پروردگار کا فرمان ہے: بیمیرے لیے بہت آسان ہے اور بیہم اس لیے کریں گے تا کہ اس کولوگوں کے لیے نشانی بنا ئمیں اورا پی طرف سے رحمت بھی اور پیکا م ہوکررہے گا۔'' مریم کواس کاحمل کھبر گیا اور وہ اے لیے ایک دور مقام پر چلی گئی، پھر در دِز ہ اس کو کھجور کے ہے کی طرف لے آیاوہ کہنے گئی کاش میں اس سے پہلے ہی مرچکی ہوتی اور کسی کو یاو نہ ہوتی، پھراس[بچ]نے [کھجور کے ] نیچے ہے آ واز دی غم نہ کھا تحقیق اللہ تعالیٰ نے

تیرے ینچایک چشمہ جاری کر دیا ہے ٥ اور کھجور کے تنے کو ہلاتو وہ تھے پر تازہ کھجور ہے اسے کہنا گرائے گا، پس تو کھا پی اور آئکھیں ٹھنڈی کر، پھراگرتو کوئی انسان دیکھے تو اس سے کہنا میں نے رحمٰن کے لیے چپ کے روز ہے کی نذر مان رکھی ہے اس لیے میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی ہی پھروہ اسے اٹھائے اپنی قوم کے پاس آگئی تو انھوں نے کہا اسے کلام نہیں کروں گی کی کھروہ اسے اٹھائے اپنی قوم کے پاس آگئی تو انھوں نے کہا ماں بدکارتھی تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا وہ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ماں بدکارتھی تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا وہ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوار سے میں ایک بچہ ہے؟ ٥ وہ بول اٹھا: یقین رکھو میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فر مائی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے ٥ اور میں جہاں بھی ہوں مجھے برکت والا بنایا اور مجھے نبی والدہ سے حسن سلوک کا تھم دیا بنایا اور مجھے نئی والدہ سے حسن سلوک کا تھم دیا ہے جھے خت گیراور بد بخت نہیں بنایا ہوا ہوں گاہ نہ ہوں میں پیدا ہوا جس دن میں پیدا ہوا جس دن فوت ہوں گا اور جس دن میں پیدا ہوا جس دن فوت ہوں گا اور جس دن میں پیدا ہوا جس دن

اسی طرح تواتر ہے اس بارہ میں احادیث ثابت ہیں کہ عیلی علیثا تمیں سال کی عمر ہے تجاوز کر جانے کے بعد مبعوث ہوئے ، قرآن کر یم عیلی علیثا کی دعوت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے:

''اورہم اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے [ وہ دعوت دے گا کہ ] دیکھو میں تمھارے رب کے پاس سے بینشانی لے کرآیا ہوں کہ میں تمھارے سامنے مٹی ہے بین تمھارے رب کے پاس سے بینشانی لے کرآیا ہوں کہ میں تمھارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجممہ بناتا ہوں ، بھراس میں بھونگا ہوں تو وہ اللہ کے تکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور میں مادرز اداند ھے کو اور کوڑھی کواچھا کرتا ہوں اور مردے زندہ کرتا ہوں اور تمھیں ان چیز وں کے بارہ میں بنلاتا ہوں جوتم کھاتے ہو اور جوتم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہوتمھارے لیاں میں ایک نشانی ہے آگرتم مومن ہوں میں تو ور میں اس تو رات کی تھد ہی کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے موجود ہے اور [ میری آ مہوری اور میری آ مہ

<sup>🛈</sup> سورة مريم 16 تا 33.

£ 34 ]

اس لیے بھی ہے ] تا کہ میں وہ بعض چیزیں جوتم پرحرام کر دی گئی ہیں حلال کر دوں اور میں تمھارے رب کی طرف سے نشانی لے کرآ یا ہوں پس تم اللّٰد تعالیٰ سے ڈرواور میری اطاعت کروہ یقیناً اللہ تعالیٰ میرااورتمھارا رب ہے،لہذاتم اس کی عبادت کرویہ سیدھا راستہ ہے ہیں جب عیسی ملیا نے ان کے تفر کومسوس کیا تو فرمایا: کون اللہ کی راہ میں میرے مددگار بنتے ہیں؟ حواریوں نے کہا: ہم اللہ[ کے دین] کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اورآ ب گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے بروردگار! ہم اس [وین] یرایمان لے آئے جوتو نے اتارااور ہم نے رسول کی فرمانبرداری کی پس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے ، انھوں نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں 10 وہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر ہی تھی کہ ] جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے عیسیٰ (مَالِیْلاً) میں تجھے واپس لےلوں گا اور تخھے اپنی طرف اٹھالوں گا۔اور تحجے ان لوگوں سے یاک کرنے والا ہوں جنھوں نے اٹکار کیا اوران لوگوں کو جنھوں نے تیری پیروی کی ان لوگوں پرتا قیامت بالا دست رکھوں گا جنھوں نے تیراا نکار کیا، پھرتم سب کومیری طرف لوٹنا ہوگا اور میں تمھارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کروں گاجن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے 0

پھررہے وہ لوگ جنھوں نے انکار کیا تو میں انہیں دنیا وآخرت میں بخت عذاب دوں گا اور انہیں کوئی مددگا رنہیں ملے گا 0 اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہی عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے اجرعطا فر مائے گا اور اللہ تعالی ظالموں کو پہند نہیں کرتا 0 ہے آیات وحکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم شھیں سنارہے ہیں 0 اللہ تعالی کے ہاں عیسی علیا ہی مثال آ دم علیا کی می ہے اسے مٹی سے پیدا کیا اور اس سے کہا تو بن جالیں وہ وجود میں آگیا ہے حقیقت تمصارے رہ کی طرف سے ہے اور تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں 0 سیلم آجانے کے بعد اب جو کوئی آپ سے جھر اگرے تو اس سے کہہ

د بیجے: آؤ ہم اپنے بیٹوں ادر عورتوں کو لے آئیں اور خود بھی آ جائیں اور تم بھی اپنے بیٹوں اور عورتوں کو لے آؤاور خود بھی آ جاؤ پھر ہم عاجزی سے دعا کریں کہ جھوٹوں پراللہ کی لعنت ہوں بے شک میرضچ واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اوریقینا اللہ تعالیٰ ہی غالب ادر حکمت والا ہے 0 ®

تحقیق یہ بات ثابت ہے کہ یہودیوں اور رومیوں [کے حکومتی کارندوں] نے عیسیٰ علیّا سے
پوری طرح جنگ کی اوران کے قبل کی کوشش بھی کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعداء میں سے ایک
پران کی مشابہت ڈال دی انھوں نے اسے قبل کر دیا اور سے بچھتے ہوئے کہ وہ سے ہے اسے سولی پر چڑھا دیا ،اس بارہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَبِكُفُرِهِمُ وَقُولِهِمُ عَلَى مَرُيَمَ بُهُتَانًا عَظِيُمًا ﴾ الآيات

لین '(ان کے کفراور مریم پرایک عظیم بہتان باندھنے کی بنا پر آہم نے ان سے جوسلوک کرنا تھا کیا] ۱۵ اور [الیے بی] ان کے بیہ کہنے کی بنا پر کہہم نے اللہ کے رسول سے عیسی بن مریم کوئل کیا ہور نہ بی سولی پر چڑھایا بن مریم کوئل کیا ہور نہ بی سولی پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کردیا گیا اور وہ لوگ جنھوں نے اس بارہ میں اختلاف کیا ہو وہ بھی شک میں ہیں ، انہیں اس بارہ میں کوئی علم نہیں صرف گمان کی پیروی ہے اور انھوں نے بالیقین اسے قل نہیں کیا و بلکہ اللہ تعالی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالی نے بالیقین اسے قل نہیں کیا وہ بلکہ اللہ تعالی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالی نر بردست طاقت رکھنے والا اور وانا ہے ۱۵ اور اور قیامت وہ [عیسیٰ علیاً] ان پر گوائی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے اور روز قیامت وہ [عیسیٰ علیاً] ان پر گوائی دیں گے 0 ''گ

کیکن عیسی علیلاً کے اٹھائے جانے کے بعدان کے پیروکاروں پر بڑاظلم ہوا، چنانچیوہ جلاوطن ہوئے اورعذاب میں مبتلا کیے گئے خوب قتل کیے گئے اورسولیوں پرلٹکائے گئے حتی کہ ان مظالم کی

① آل عمران 3 49 تا 63. ② نساء 4 156-159.

نفرانية رعيهائية 🚤 🕳

وجہ سے جو حکام روم اوران کے کارند ہے اور ایسے ہی یہودی ان پر ڈھاتے تھے قریب تھا کیے زمین سے مسحیت کے نشانات ہی مٹ جائیں ان پر بخت مصیبت شاہ نیرون (65ء)، پھر شہنشاہ تر اجان (106ء) پھرشہنشاہ دیسیوس (251ء)اور پھرشاہ وقلدیا نوس (284ء) کے دور میں آئی۔

ر ہانیرون تو اس نے ان پر الزام لگایا کہ انھوں نے ہی روم شہر کو جلایا، پھراس نے قتم قتم کی سزائیں ویں، چنانچہ دہ کارندوں کو تھم کرتا تھا کہ ڈہ عیسائیوں کو چیڑوں میں بند کر ڈیں، پھروہ انہیں کتوں کے سامنے پھینک دیتے تو وہ انہیں نوچتے ، اس طرح وہ بعض عیسائیوں کو تارکول میں ڈبوئے ہوئے کیڑے بہناویتے ، پھرانہیں چراغ بنا کران سے روشنی حاصل کرتے۔

ایسے ہی اسکندریہ کے بطریرک <sup>©</sup>[پادری سردار] نے ان بعض سزاؤں کو جن کا اس نے ویسیوس کے ہاں مشاہدہ کیا تھا ہیان کیا ،وہ کہتا ہے:

''سب پرخوف طاری ہوگیا اور پچھاپنے وین کو بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، ہر عیسائی، حکومت کی ملازمت سے برطرف کر دیا گیا،خواہ وہ کتنا ہی ذبین وقطین ہواور ہر وہ عیسائی جس کے بارہ میں اطلاع ملتی اسے جلدی سے لایا جاتا اور بتوں کی قربان گاہ کی طرف بوھایا جاتا اس سے مطالبہ کیا جاتا کہ وہ بت کے لیے کوئی قربانی چیش کرے اور جوآ دمی قربانی پیش کرنے سے انکار کرتا تو اس کی سزایہ ہوتی کہ ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے اسے آ مادہ کرنے کی کوشش کے بعد وہ خود قربانی کا بکرابن جاتا۔''

پھر یا دری سروار کہتا ہے:

عیسائیوں کے علماء کے بچھدر ہے ہیں جن کی تفصیل بچھ یوں ہے:

بطريرك ج بطاركه رئيس رؤساء الأساقفة على أقطار معينة.

مطران ج مطارين فوق الأسقف و دون البطريريك

اسقف ج اساقفه فوق القسيس و دون المطران

قسيس جقسوس فوق الشماس ودون الأسقف

شمّاس ج شمامسه دون القِسيس. (المنحد في اللغة)

''اوربعض کمزورایمان ایسے بھی تھے جنھوں نے آپ کی مسیحیت کا انکار کر دیا اور پچھ دیگر لوگوں نے بھی ان کی اقتدا کی اور ان میں سے بعض نے فرار کے دامن کوتھام لیا یا وہ جیلوں کی تاریکیوں میں ٹھونس دیے گئے۔''

ر ہاد قلد یا نوس تو وہ مصر آیا اور وہاں آ زمائش ومصیبت کا باز ارگرم کیا چرچوں کومنہدم کرنے، کتابوں کوجلا ڈالنے، پادریوں کوگر فتار کرنے اور انہیں جیلوں کی تاریکیوں میں ٹھونسنے کا تھم جاری کیا،عیسائیوں کواینے دین کے انکار پرمجبور کیا اور ان میں سے تقریبًا تین لاکھ کوٹل کردیا۔

#### ا یہودی شاؤل اوراس کی تحریف مسحیت

شاؤل عیسائیوں کو عذاب میں مبتلا کرنے کے شوقین یہودیوں میں سے ایک ہے۔ علاء عیسائیت اس بات پر متفق ہیں کہ وہ عیسائیوں کے قل پر خوش تھا، وہ چرچ پر حملہ کرتا، گھروں میں داخل ہوتا، مردوں اور عورتوں کو تھنچ کرجیل والوں کے سپر دکرتا، وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ وہ کا ہنوں کے یہودی رئیس کے سامنے پیش ہوا اور اس سے دشق کی جماعتوں کے نام خطوط کا مطالبہ کیا کہ جب وہ راستے میں مردوں یا عورتوں کو پائے تو انہیں رسیوں میں جکڑ کر بروشلم لے جائے۔ یہ 83ء کی بات ہے۔

#### ل شاؤل اپنے بارہ میں کہتا ہے ۔ است

''تم نے ابتدائی زمانہ میں ہی میری سیرت کے بارہ میں سن لیاتھا کہ یقیناً میں اللہ کے چرچ پر بہت ظلم کرتا تھااور دین یہود میں اپنے ہم جنس ،ہمسروں سے ایک قدم آ گےتھا کیونکہ میں اپنے آ باءواجداد کی تقلید کے بارہ میں بہت غیرت رکھتا تھا۔

#### ا شاؤل عیسائیت کی تحریف کی خاطراس میں شامل ہوتا ہے

38ء میں عیسائیوں کوعذاب دینے میں شریک ہونے کے لیے شاؤل دمش کے راستے میں تھا

كدا جا نك اس نے خيال كيا كداس نے مسى عليظا كود مكي ليا ہے وہ ان پرايمان لے آيا ہے اور پولس نام اختيار كرليا ہے۔ لوقا انجيل والا بيرواقعہ بيان كرتے ہوئے اعمال الرسل ميں كہتا ہے:

''اور جب پولس دمشق کے قریب تھا تو اچا تک اس کے اردگرد آسانوں ہے ایک نور حیکا وہ زمین پر گر گیا اور اس نے ایک آواز ٹی جو کہدر ہی تھی: شاؤل شاؤل! تو کیوں مجھے تکلیف پہنچا تا ہوت اس نے کہامحر م آپ کون ہیں؟ تو رب تعالی نے فر مایا میں یموع ہوں جے تو تک کرتا ہے 🕀 پس اس نے کا نیعتے ہوئے جیرانی ہے یو چھا: اے رب کون سا کام کجھے پیند ہے کہ میں وہ کروں،پس اس نے کہااٹھ کھڑا ہواورمیسجیت کا دعظ کر۔پھرلوقا کہتا ہےاسی وقت وہ مجمعوں اور محفلوں میں مسیح کا وعظ کرنے لگا کہ یہی اللہ کا بیٹا ہے ، بیٹا ہونے کی بیسوچ اس سے قبل عیسائیوں میں مشہور نہیں تھی اورعیسٰی علیکا کے حواریین بھی زندہ تھے، پس جب پولس (شاول) اس دعوت كے ساتھان كے ياس آيا توانھوں نے اسے ندمانا اور اس قصدكے بارہ ميں شبهكيا جس كاس نے دعولی کیا تھا اور وہنبیں بھولے تھے کہ یہوو یوں میں بیران کا بڑا دشمن تھالیکن برنابا صاحب انجیل نے اس کا دفاع کیا اور اسے اچھے انداز میں ان کے سامنے پیش کیالیکن برنابا بھی اس کی دوسی پر قائم ندرہ سکاتھوڑ اہی عرصہ گز راتھا کہان کے مابین دوتی کے کڑے ٹوٹ گئے، بلکہاس سے عام شاگردوں نے بھی نفرت کا اظہار کیا اوراس سے دوئی پراس لوقا کے سواکوئی قائم ندر ہاجس نے این آپ کو پولس کا خاص شاگر دسمجها، اس کے بعد پولس اسے [الطبیب الحبیب]" پیارے طبیب''کےلقب سے مادکرتاتھا۔

پولس اس میسیت کی دعوت دینے لگا جمے حوار بین نہیں جانتے تھے کیونکہ اس نے کسی قتم کی تعلیم ان حوار بین اس میں میں تعلیم ان حوار بین کے ذریعے سے حاصل نہ کی تھی بلکہ دہ دعوٰ می کرنے لگا کہ بیوع میں سے براہِ راست اور بلا واسطہ وہ یہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ جو تعلیم وہ لاتا ہے اس

\_\_\_\_\_\_\_ ۞ نیاعهد نامہ:136 ہلیکن اس ہے آگل عبارت عبد نامہ کی عبارت سے بہت مختلف ہے میٹنخوں کا اختلاف ہے یاتحریف کی کارستانی \_

کے سوا کوئی اور تعلیم قبول کرے۔اس بارہ میں وہ اپنے ایک خط میں جو اس شخصارے مرید تیوتھیس کولکھاتھا کہتا ہے:

" بیس نے تجھ سے افسس میں تھہر نے کا مطالبہ کیا جبکہ میں مقد دنیہ جارہاتھا تا کہ تو ایک قوم کو وصیت کرے کہ وہ کو کی اور تعلیم نید ہیں اور نہ ہی ان کہانیوں اور بے انتہانسب ناموں کی طرف کان لگا ئیں جو تکرار کا باعث بنتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جوابمان پر منی ہے۔ اور جوائمتہا درج کی وصیت ہے تو وہ پاک دل نیک شمیر اور ریاء سے مبر اایمان کے ساتھ محبت کا نام ہے یہ وہ امور ہیں کہ جب کوئی قوم ان سے بہتی ہے تو وہ باطل کلام کی طرف مائل ہو جاتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جبریل کی معلم واستاد ہے ، حالا نکہ جووہ کہتی ہے یا ثابت کرتی ہے اسے بحصی نہیں۔ "
اور وہ کہتا ہے" جوکوئی اور تعلیم سکھا تا ہے تو وہ ڈینگ مارتا ہے اور جمتا کی خیس۔ " اور وہ کہتا ہے تو ہوگئی اور تعلیم سکھا تا ہے تو وہ ڈینگ مارتا ہے اور جمتا کی خیس۔ " ا

پُس یہ دعوی کرنے لگا کہ وہ اکیلا ہی معلم سیحیت ہے اور وہ ایسی نئی تعلیمات پھیلانے لگا جنمیں وہ ہندؤوں اور بدھ متوں کے ندہبوں ، یونانیوں کے فلسفہ اور یہودیوں کی بعض تعلیمات ہے اخذ کرتا تھا، چنا نچہ وہ پہلی مرتبہ نظریہ تثلیث اور یہ نظریہ لایا کہ سے ملیٹا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ وہ اتر اتھا تا کہ اپنی جان دے کرانسان کی غلطی کا کفارہ ہے اور وہ اوپر چڑھ گیا تا کہ اپنے باپ کے دائمیں بیٹھ کرفیط کرے اور انسانوں کو جز اوسز ادے۔ (اللہ تعالیٰ بہت ہی بلندو بالا ہے اس بکواس سے جو رہے کرتے ہیں۔)

پولس کے نظریات مغرب میں بت پرستوں اور یونانیوں کے درمیان اس وقت بھلے جب مشرق میں ان کے خلاف جنگ جاری تھی اس بارہ میں پولس اپنے شاگرد تیمو تھیں کے نام ایک خط میں لکھتا ہے:

''تو جانتا ہے کہ وہ تمام لوگ جوایشیا میں ہیں مجھے چھوڑ گئے ہیں، اس کے باوجود پولس [مختلف]خطوں میں گھو منے لگا وہ چرچ بناتا، خطبے دیتا اور خطوط ورسائل بھیجتا جوعیسائیت کی بنیاد بن گئے حتی کہ وہ 66 یا 67ء میں نیرون کے فسادات میں قبل کر دیا گیا۔

نیاعہدنامہ تیموھیس کےنام بہلا خط: 201.

## انجیل اوراس کی تحریف

انجیل بونانی لفظ ہے جس کامعنی بشارت ہے۔ اصطلاح میں اس کا اطلاق عیسی ملیلا پر نازل کردہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ہوتا ہے ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس انجیل کوان الفاظ ہے موصوف کیا ہے:

''اورہم نے ان کے چیچے عینی بن مریم کواپنے سے پہلے موجود تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا اور اسے انجیل عطا کی جس میں نور و ہدایت ہے اور وہ [بھی] اپنے سے پہلے موجود

۔ قورات کی تقید بی کرنے والی ہے اور متقین کے لیے ہدایت ونفیحت ہے۔''<sup>®</sup>

لیکن نصارٰ کی کے ہاں اس انجیل کا گوئی وجو ذہیں اور نہ ہی مؤرخین میں سے کسی نے پید ذکر کیا ہے کہ اس نجیل کا نسخد دیکھا تھا اس سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ عیلی علیہ آئے ہے انجیل نہیں کھی تھی آپ تو صرف بنی اسرائیل میں اس کی بیثارت دیتے تھے [لیکن] اس کا ذکر ان انا جیل میں آئے ہے جوعیلی علیہ آئے کے بعد تالیف کی گئیں، چنا نچہ تی [صاحب انجیل] اپنی انجیل کے چوشے اصحاح میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:

''اورعیسٰی ملیٹھ پورے [خطرُ ]گلیل م**یں گھو متے** تھے ان کے مجمعوں میں تعلیم دیتے اورعزت وغلبہ کی بشارت کا وعظ کہتے ، ہر مرض اور قوم کی ہر **کمزور**ی کاعلاج کرتے ۔''<sup>®</sup>

کی لفظ''بثارت الملکوت''جوا**ں فقرہ میں استعال** ہوا ہے وہ انجیل ہی ہے کیونکہ انجیل کا معنی بثارت ہی ہے جبیبا کہ مرقس[صاحب انجیل]اپنی انجیل کی فصل اول میں اس کا ذکر کرتے

ہوئے کہتاہے:

٠ المائدة 5 46.

<sup>🕲</sup> نيام پرنامه 712.

6103

''یوحناکے اسلام لانے کے بعدعیٹی علینا اس [خطرُ ]گلیل کی طرف آئے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی بشارت کا وعظ کرتے ہوئے اور بیہ کہتے ہوئے کہ'' زمانہ کمل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی قریب آگی پس تو بہ کرلوا ورانجیل پرایمان لے آؤ۔''<sup>®</sup>

### و تحريف انجيل

رفع عینی علینا اور آپ کے پیرو کاروں پر آز مائش کی گھڑی پڑنے ۔ حتی کہ وہ آپ سے جدا ہوکر بھر گئے ۔ کے بعد پولس (بہودی شاؤل) آیا اور اس نے اعلان کیا کہ وہ عیسائیت میں داخل ہو گیا ہے اور عیسی علینا سے براہِ راست تعلیمات حاصل کرتا ہے۔ اس نے لوگوں میں عینی علینا کے بارہ میں نئے نظریات بھیلا ناشروع کردیے، چنانچہاس نے کہا:''آپ معبود ہیں اور آپ کوسولی پر چڑھادیا گیا تا کہ آپ انسان [اول] کی غلطیوں کا کفارہ بنیں ۔''اس نے دیگر تعلیمات کا سنالوگوں پر حرام کردیا، اس طرح بیا نجیل اور دین سے میں بہلی تحریف تھی۔

### المجيليل اوران كاباجمى تناقض

عیسائی مورضین اس بات پر شفق ہیں کہ سابقہ زمانوں میں مختلف انجیلیں تھیں جوقد یم عیسائی فرقوں کے ہاں معتبر تھیں ان فرقوں میں سے ہر فرقہ اپنی انجیل ہی معتبر مانتا تھا، کلیسانے تیسری صدی عیسوی کے شروع میں صرف چارانجیلیں باقی رکھنے کا اہتمام کیا، وہ:

(1) انجيل مرقُص (2) انجيل مٿي (3) انجيل لوقا (4) انجيل يوحنا ہيں۔

کلیسانے ان کے ماسوا باقی انجیلوں [ کے پڑھنے ] کوحرام قرار دے دیا جبکہ بعض مؤرخین کا بیان ہے کہ دوسری صدی عیسوی کے آخر ہے قبل ان انا جیل کا کوئی ذکر نہیں ملتا اور پہلا آ دمی جس نے ان انا جیل کا تذکرہ کیا ہے دہ آرینسیوس 209ء ہے۔ پھراس کے بعد کلیمئنس اسکندریا نوس

٠ الجيل مرفض 1/35.

216ء میں آیا اس نے اناجیل اربعہ کو لازم انعسلیم قرار دیالیکن دوسری اناجیل اور کلیسا کے ورمیان جھگڑاختم نہ ہواحتی کہ شہنشاہ تسطنطین عیسائیت میں داخل ہوا اس نے عیسائیوں کوسخت جھگڑے میں پایا، چنانچیان میں سے بعض اعتقادر کھتے تھے کہ عیسی علیفااللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں اور اجعض دعوٰی کرتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ازلی ہونے کی صفت آپ کے لیے ثابت ہے۔

مصری عیسائیوں میں سے ایک آ دمی آ ریوس بڑا پر چارکر نے والا مبلغ تھا اس نے اپنے آپ
پراس کلیساء اسکندر بیکا مقابلہ لازم کرلیا تھا جولوگوں میں الوہیت سے کے عقیدہ کی ترویج واشاعت
کرتا تھا، پھروہ اس جرچ اور اس کے مبلغین سے لڑنے لگا، اللہ تعالیٰ کی وحدا نبیت کا افرار کرتے
ہوئے اور اس بات کا انکار کرتے ہوئے جوان انا جیل میں آئی تھی جن کی کلیسا جمایت کر رہا تھا،
یعنی وہ بات جوعیلی علین کی الوہیت کے وہم کوجنم دے رہی تھی وہ یہ بات مشہور کر رہا تھا کہ
عیلی علین اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق [میں سے ] ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیدا فرمایا اور نہ تو وہ اللہ
ہے اور نہ ابن اللہ ۔

كتاب" تاريخ امة القبطية "كبتى ب:

اصل گناہ آریوں کانہیں بلکہ پچھاورگروہوں کا ہے جوان بدعات کے گھڑنے میں [اس سے اسابق ومقدم ہیں، پھراس نے وہ ان سے لیں، لیکن گروہوں کی تا ثیراس آریوں کی تا ثیرک طرح سخت نقی جس نے بہت سے لوگوں کو الوہیت کے راز کا محکر بنا دیاحتی کہ ریم تقیدہ عام پھیل گیا اور اسیوط کا چرچی، آریوں کی رائے کے مطابق، بیع تقیدہ رکھتا تھا کہیں علیا اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ایسے ہی مقدونیا اور فلسطین کی پا دریت بھی آریوں کے فدہب کی مؤید تھی۔ اسکندر بید میں کلیسا آریوں اور اس کے عقیدہ کوشتم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگا اور عیسائی فیجی سردار بھرس نے گیان کیا کہ عیلی علیا ہے آریوں پر لعنت کی اور وہ ان [عیسائیوں] کو اس نے ڈراتا ہے۔ بھرس نے کہا میں نے خواب میں علیا کو جھٹے ہوئے کیڑوں والا دیکھا تو میں سے ڈراتا ہے۔ بھرس نے کہا میں نے خواب میں علیا کو جھٹے ہوئے کیڑوں والا دیکھا تو میں

نے آپ ہے کہا میر مے محترم! آپ کا کپڑا کس نے پھاڑا ہے تو اس نے کہا: آریوں نے ، پس تم اے اپنے ساتھ شامل کرنے سے پر ہیز کرو۔

جب شہنشاہ روق مطنطین عیسائیت میں داخل ہوااوراس نے بیے جھگڑادیکھا۔وہ اس دین میں بھی جب شہنشاہ روق مطنطین عیسائیت میں داخل ہوااوراس نے بیے جھگڑااحسن طریقے سے رو کنے کی کوشش کی اوران جھگڑ وں کورو کئے کے لیے آریوں اوراس کے مخالفین سے خط کتابت شروع کی ، جب وہ کامیاب نہ ہوسکا تواس نے ازنیق میں 325ء میں ایک اجتماع منعقد کرنے کا تھم دیا۔

رومی جرنیل® کا عیسائی بیٹا[اس اجتماع میں] جمع ہونے والوں ، ان کی گفتی اور ان کے نما اہب کے بارہ میں کہتا ہے:

''شاوِ قسطنطین نے تمام شہروں کی طرف پیغام بھیج کرتمام عالموں اور پادر یوں کو جمع کر لیا چنانچاز نین شہر میں دو ہزاراڑتالیس پادری جمع ہو گئے ہیلوگ مختلف آراءاور مختلف فداہب والے تھے، بعض کہتے تھے : عیلی اور اس کی والدہ اللہ کے علاوہ دو معبود ہیں ، عیلی ، باپ [اللہ] سے بعدا ہو جائے ، پھر دوسرے کے اس سے جدا ہو جائے ، پھر دوسرے کے اس سے جدا ہو نے سے بہلا کم نہ ہو۔اور بعض کہتے تھے کہ مریم نے آپ کا حمل نو ماہ نہیں اٹھایا وہ تو صرف اس طرح گزرگیا جس طرح پانی پر تالے سے گزرجا تا ہے کیونکہ وہ کلمہ جوان کے کان میں مرف اس طرح گزرگیا جس طرح پانی پر تالے سے گزرجا تا ہے کیونکہ وہ کلمہ جوان کے کان میں داخل ہوا تھا۔ فور آ ہی وہاں سے نکل گیا جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ بعض کا خیال تھا کہ میلی علیا گیا نسان ہیں اپنی ذات میں ہم میں سے کسی ایک کی طرح صفت خداوندی سے بیدا کیے عیلی علیا گیا تا کہ وجودانسانی کے لیے نجات کے ہیں۔اور بیشک بیا گیا تا کہ وجودانسانی کے لیے نجات دہندہ بن جائے تھت الہیہ اس کے ساتھ رہی اور محبت اور مرضی کے ساتھ اس میں طلول کرگئی ، اس لیے اس کانا م ابن اللہ رکھا گیا۔

وہ کہتے ہیں: اللہ تعالی ایک قدیم ذات اور ایک اصل ہے وہ اس کے تین نام رکھتے ہیں وہ کھمہ اور روح القدس پر ایمان نہیں رکھتے۔ بعض کہتے ہیں وہ تین معبود ہیں جو ہمیشہ رہے ہیں، لیتی نیک، بداور ان کے وسط میں؛ بعض عیلی طیق کی الوہیت کے قائل تھے، ایلی پولس (شاؤل بہودی) کا بہی قول ہے۔ دین عیسائیت کو نابت کرنے کے لیے 325ء میں شہرازین کی کانفرنس میں جمع ہونے والوں کے فداہب اور ان کی تعداد کی واضح صورت روی جرئیل کے بیٹے نے اس طرح بیان کی ہے۔

اس آخری ندہب یعنی الوہیت عیلی کے قول، جے پولس نے ایجاد کیا تھا، کی تین سواٹھارہ پادر یوں نے تائید کی جبہ ایک ہزارسات سوٹیس پادر یوں نے اس کی مخالفت کی لیکن تجب انگیز بات ہے کہ شاہ قسطنطین الوہیت عیلی کے قائلین کے قول کی طرف متوجہ ہوااوراس نے اس نظریہ کے حاملین کے لیے ایک خاص مجلس منعقد کی جس کو بیان کرتے ہوئے وہی ابن بطریق کہتا ہے:

''بادشاہ نے ان تین سواٹھارہ پادر یوں کی ایک عظیم اور خاص مجلس منعقد کی ،خودان کے وسط میں بیٹھااپی انگوٹی ، لاٹھی اور تلوار آئیس دے کر کہنے لگا: میں نے آج سمیس ملک پر حکمران بنادیا ہے تاکہ تم وہ کام کرسکو جو سمیس کرنا چاہیے ۔ یعنی جس میں دین کی پچٹگی اور موشین کی بھلائی ہو، انھوں نے بادشاہ کو برکت کی دعا نمیں دیں ۔ اس کی تلوار اس کے گلے میں لئکا دی اور کہا: دین عیسائیت کا پر چارو دفاع سیجیے ، انھوں نے اس کے لیے چالیس الیک کتا میں کھیں جن میں سنن وادکام میں جن میں شنن وادکام میں جن میں اور این پر بادر یوں کو تمل کرنا چاہیے۔

اس تاریخ سے اس ندہب کی مخالفت ممنوع قرار پائی اوراس کے خالفین سے جنگ کی گئی اور سرکاری طور پر چارانا جیل کے سوایا تی سب انا جیل منسوخ کر دی گئیں، یعنی متی ، مرقص ، لوقا اور یوحنا کی انا جیل ۔ besturdibodie.mo

#### نجير مُلي ® انجيل ملتي

اس انجیل کامؤلف عینی علیا کے بارہ شاگردوں شمیں سے ایک شاگردمی حواری ہے جومتی عشاری کے نام سے معروف ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ملنے سے پہلے رومیوں کے لیے ٹیکس جمع کرتا تھا اور اس وقت ٹیکس جمع کرنے والے عشارین کے لقب سے ملقب تھے اور بیا لسطین کے علاقہ کلیل کے [شہر] کفرنحوم میں کام کرتا تھا۔

متی نے اپنی انجیل میں عیسٰی علیٰاکے دین میں داخل ہونے کی کیفیت بیان کی ہے، چنا نچہوہ اپنی انجیل کے نوویں اصحاح میں لکھتا ہے:

"ایک دفعه سی ملینا وہاں سے گزررہے تھے،آپ نے محصول چنگی پرایک شخص کو بیٹے ہوئے و کے جماجت کا نام متی تھا آپ نے اس سے کہا میر سے پیچھے آؤوہ آپ کے پیچھے ہولیا۔ایک دفعہ آپ گھر میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہا چا تک پیچھیکس جمع کرنے والے اور گناہ گارلوگ آئے اور آپ کے ساتھ اور آپ کے شاگر دکے ساتھ فیک لگا کر بیٹھ گئے جب فریسیوں ﴿ نے بیمنظر دیکھا تو آپ کے ساتھ اور آپ کے شاگر دول سے کہا جمھارے استاد ٹیکس جمع کرنے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھ کرکیوں کھاتے ہیں؟

عیسی علیلانے یہ بات سنی تو ان سے کہا: تندرست، طبیبوں کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ مریض محتاج ہوتے ہیں پس جا وَاورسیکھواس کامعنی کیا ہے، بیشک میں رحمت ونرمی چاہتا ہوں قربانی نہیں چاہتا میں نیکوں کو دعوت دیے نہیں آیا بلکہ خطا کاروں کو تو ہے کی وعوت دینے آیا ہوں۔

٠ بفتح الميم وتشديد التاء \_ فيروز اللغات فارسي64.

انباره حواریوں کے نام ای انجیل کے سفی نمبر 12 پر ذکور ہیں۔

یبود یول میں ہے عینی طابطہ کی مخالفت میں پیش پیش جماعت.

اس انجیل کی تاریخ تدوین کے بارہ میں خودعیسائیوں میں اختلاف ہے، چنانچی بعض دعولی کرتے ہیں کہ بید 41ء کی تالیف ہے۔ چھا کرتے ہیں کہ بید 41ء کی تالیف ہے۔ چھا کہتے ہیں کہ بیشہنشاہ قلود یوس کے دور میں کھی گئی لیکن وہ س تالیف کی تعیین نہیں کرتے اور بیات معلوم ہے کہ قلود یوس نے چودہ سال حکمرانی کی۔ ھورن کہتا ہے کہ بیہ 37ء یا 88ء یا 41ء یا 43ء یا 64ء میں کھی گئی۔

ایسے ہی اس زبان جس میں انجیل کامی گئی اوراس شہر جہاں میکھی گئی کے بارہ میں بھی اختلاف ہے، چنانچے بعض کہتے ہیں کہ میہ عبرانی میں کھی گئی جبکہ بعض کا خیال ہے کہ میسر یانی میں کھی گئی، پھر بعض کہتے ہیں کہ میہ یونانی میں کھی گئی۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ میہ یونانی میں کھی گئی۔ پھر اس پرسب کا اتفاق ہے کہ میہ یونانی میں ہی مشہور ہوئی لیکن یونانی میں اس کے مترجم کے بارہ میں بھراختلاف ہے۔

مشہور بات یہ ہے کہ رفع عیلی علیفا کے بعد متی زیادہ عرصہ فلسطین میں ندر ہے بلکہ وہ عیسائیت کی بشارت دیتے ہوئے بہت سے شہروں میں گھو ہے اور ملک حبشہ میں قرار پایاحتی کہ 70ء میں ملک حبشہ میں ہی ایک زخمی کردینے والی ضرب کے بعد جوشاہ حبشہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے آپ کولگائی، فوت ہوگئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ملک حبشہ میں تقریبًا تھیس (32) سال گزارنے کے بعد 62ء میں آپ کونیز ہارا گیا۔



#### انجيل رقُ ® انجيل مرقس

اس نجیل کامؤلف اصلاً یہودی ہے میٹی غایشا کے ظہور کے دفت اس کا خاندان روشلم ہی میں مقاسکے خابور کے دفت اس کا خاندان روشلم ہی میں مقیم تھا لیکہ وہ بڑے حواری پطرس کا شاگر دفھا اس مقیم تھا لیکہ وہ بڑے حواری پطرس کا شاگر دفھا اس طرح اس نے اسپنے ماموں برنا ہا کی شاگر دی بھی اختیار کی ، مرقص نے یہ نجیل یونانی زبان میں شہنشاہ نیرون کے دور میں اہل روم کے مطالبہ پرکھی۔

ابن بطریق نے بیان کیا ہے کہ حوار بین کے رئیس پطرس نے روم میں مرقص سے بیا نجیل کھی اوراسے مرقص ہی کی طرف منسوب کر دیا ، بیا لیک عجیب وغریب معاملہ ہے کہ حوار بین کا رئیس اپنے ہی شاگر دیسے بیانجیل کیسے بیان کرسکتا ہے ، پھراسے شاگر دہی کی طرف کیسے منسوب کرسکتا ہے۔

جبکہ بعض راوی ثابت کرتے ہیں کہ مرقص نے بیانجیل بطرس کی وفات کے بعد کہ سی، کتاب "مروج الأحبار فی تراجم الأبرار "میں مذکورہے کہ مرقص عیلی علینا کی الوہیت کا مشرتھا، اس طرح اس کے استاد بطرس کا بھی یہی مذہب وعقیدہ تھا۔ اس کتاب میں مرقص کے بارہ میں مذکورہے کہ اہل روم کے مطالبہ پراس نے بیانجیل کھی اور دہ الوہیت مسیح کا مشرتھا۔

مرقص ایک شہر سے دوسر سے شہر نتقل ہوتا رہا اور مسیحیت کی بشارت دیتا رہا حتی کہ پہلی صدی

کے وسط میں دہ مصر میں داخل ہوا، پھرو ہیں مقیم ہوگیا اور عیسائیت کی دعوت دینے لگا تو مصریوں کی

ایک بڑی تعداد عیسائیت میں داخل ہوگئ، پھر بھی وہ مصر سے روم کی طرف سفر کرتا اور بھی شالی

افریقہ کی طرف کیکن [بالآ خر] اس نے مصر میں اقامت کوتر جیجے دی یہاں تک کہ بت پرستوں نے

اس کے خلاف سازش کی اسے قید کر لیا سزا کمیں دیں اور بالآ خر 62 ء میں قبل کر دیا۔

٠ بفتح الميم وضم القاف ثم صاد و قيل بالسين المنحد602.

## انجيل لوقا

اس انجیل کا مؤلف نہ تو حوار پین میں سے ہے اور نہ ان کے شاگردوں میں سے [ بلکہ ] صرف پولس (شاؤل یہودی) کا شاگر دتھا اسے خلوص دکھایا اور اس کے خاص دوستوں میں سے ہوگیا اس کے ہارہ میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ انطا کیدکا ہے وہیں پیدا ہوا بعض کہتے ہیں کہ وہ روی ہے اٹلی میں پروان چڑھا، ایسے ہی بعض کہتے ہیں وہ طبیب تھا جبکہ بعض کا خیال ہے وہ فوٹو گرافر تھا۔

خودلوقانے اپنی انجیل کی تالیف کے سبب کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ اس نے بیانجیل اس بات سے شروع کی:

''جب بہت سے لوگوں نے ہمارے ہاں بیتنی امور کے بارہ میں قصہ کی تالیف شروع کی جس طرح ہمیں یہ اموران لوگوں نے سپر د کیے جو کلمۃ اللہ کے لیے خادم اور اسے شروع سے دیکھنے والے تھے تو میں نے بھی ارادہ کیا۔ کیونکہ میں نے ہر چیز کا شروع سے باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا کہ اے معزز تھیفلس میں تیری طرف لگا تارکھوں تا کہ تو اس کلام کی صحت جان جائے جو تجھے سکھائی گئی ہے۔'' <sup>©</sup>

عیسائیت کے مؤرخین نے اس انجیل کی تاریخ تدوین میں بھی اختلاف کیا ہے، چنانچ بعض نے کہاہے یہ 53ء یا 63ء یا 84ء میں لکھی گئ جبکہ بعض نے کچھاور بتایا۔



# انجيل يوحنا

اس آنجیل کامؤلف علماءنصارٰی کے ہاں بہت زیادہ کل نزاع ہے، چنانچ بعض دعولٰی کرتے ہیں کہوہ ایک حواری بوحنابن زیدی صیاد ہے، اور بعض دعولٰی کرتے ہیں کہ بیاور بوحناہے جو پہلے یوحناہے کو کی تعلق نہیں رکھتا۔

تحقیق بعض عیسائی علاء نے دوسری صدی عیسوی کے آخر میں یوحنا حواری کی طرف اس انجیل کی نسبت کااس وقت انکار کیا جب یوحنا حواری کے شاگر دیولیکارب کاشا گردارینیوس زندہ تھا اور کسی نے نقل نہیں کیا کہ ارینیوس نے اپنے استاد سے اس نسبت کی صحت کے بارہ میں پھر سناہو۔

بعض علماء نصال کہتے ہیں کہ''بوری انجیل بوحنا اسکندریہ کے مدرسہ کے طلباء میں سے ایک طالب علم کی تصنیف ہے۔'' جبیبا کہ برطانیہ کے اس انسائیکلو پیڈیا میں ذکر ہے جس کی تالیف میں پانچے سوعلماء نصال کی شریک ہوئے تھے:

''کررہی انجیل یوحنا تو اس میں کوئی شک وشبہ نہیں کہ یہ ایک جموفی کتاب ہے اس کتاب والے نے ووحوار بین کی باہمی مخالفت کو نشانہ بنایا وہ دونوں بزرگ یوحنا اور متی ہیں۔ اس جمعو نے کا تب نے متن کتاب میں دعوی کیا ہے کہ میں وہ حواری ہوں جس سے عیسی علیا ہم مجت کرتے ہیں، پس چرچ نے یہ جملہ اس کے مختلف احوال کے باوجود قبول کرلیا اور یقین کرلیا کہ اس کا کا تب یوحنا حواری ہی ہے اور اس کا نام صراحت کے ساتھ کتاب پرلکھ دیا، حالانکہ اس کا کا تب یوحنا خواری ہی ہے اور اس کا نام صراحت کے ساتھ کتاب پرلکھ دیا، حالانکہ اس کا کا تب یقینا غیر یوحنا ہے اور یہ کتاب ان بعض کتب تو رات کی طرح ہے جن کے درمیان اور جن کی طرف وہ منسوب ہیں۔ ان کے ورمیان کوئی تعلق یا رابطہ نہیں اور ہم ترس کھاتے اور نری

تعرانية رعيهائية

کرتے ہیں ان لوگوں پر جواپی انہائی کوشش اس چیز میں صرف کرتے ہیں کہ وہ آئی فکسفی آ دی۔جس نے دوسری نسل میں یہ کتاب تالیف کی۔کاتعلق اس عظیم حواری یو حناصیا دسے جوڑ دیں اگر چہ بیتعلق نہایت کمزور ہی ہو کیونکہ ان کے اعمال غلط راہ پرٹا کمٹ ٹو ئیاں مارنے کی وجہ ہے۔دائیگاں جارہے ہیں۔

جبکہ بعض محققتین کا خیال ہے کہ بیانجیل 90ءیا97ءاور بعض کا خیال ہے کہ بیہ 68ءیا70ء یا89ءمی<sup>ں کھ</sup>ی گئی۔

یام عیمائی مؤرخین ثابت کرتے ہیں کہ نجیل یوحنا ہی وہ اکیلی انجیل ہے جو الوہیت سے کو عمام عیمائی مؤرخین ثابت کرتے ہیں کہ نجیل یوحنا ہی وہ اکیلی انجیل ہے جو الوہیت کے لیے ہی صراحت سے بیان کرتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیاس الوہیت کے آثبات کے لیے ہی تالیف کی گئی ہے، اور اس سے ان لوگوں کے فد ہب کو بھی تقویت ملتی ہے جو کہتے ہیں کہ اس کا مؤلف اسکندریہ کے اس مدرسہ کے طلباء میں سے ہے جو الوہیت مسے کے قول ہے اس نے لیاس (شاؤل یہودی) نے قل کیا۔ کو اپنائے ہوئے تھا۔



turdibodks.Me

## ان اناجیل کا باہمی تناقض

یہ چاروں انا جیل جنمیں مجلس ازنیق نے 325ء میں سرکاری طور پرتسلیم کرلیا تھا اپنے بہت سے موضوعات میں باہم متناقض ہیں ، چنانچہ ان کا ظاہری شکل کا تناقض یہ ہے کہ یہ سب اپنی ابتداء وانتہاء اور ظاہری ترتیب میں متعارض ہیں جس طرح کہ بیرخاص مسائل میں بھی متناقض ہیں، چنانچہ تی کی ابتدا [یوں] ہے:

- پیوعمیج بن داود بن ابرا ہیم کانسب نامہ۔
- ابراہیم نے اسحاق، اسحاق نے یعقوب اور یعقوب نے یہودااوراس کے بھائیوں کوجمنم دیا۔۔۔۔۔الخے۔
   اور انجیل مرقص کی ابتداء [یوں] ہے:
  - 🛈 يىوغ مى ابن الله كى انجيل كى ابتدار
- جیسا کہ صحیفہ انبیاء میں یہ بات متوب ہے یہ لو میں تیرے آگے اپنا فرشتہ بھیج رہا
   ہوں .....الخ۔

رہی انجیل لوقا تو اس کی ابتدا [یوں ہوئی ] ہے:

- جب بہت سے لوگوں نے ہمارے ہاں بقینی امور کے بارہ میں قصہ کی تالیف شروع کی۔
- جس طرح ہمیں بیاموران لوگوں نے سپر د کیے جوکلمۃ اللہ[عینی علیا] کے لیے خادم اور انہیں شروع ہی ہے ہر شروع ہی ہے ہر شروع ہی ہے ہر چین کلصنے کا ارادہ کیا کیونکہ میں نے شروع ہی ہے ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔

رہی انجیل یوحناتواس کی ابتدایوں ہوتی ہے:

🛈 شروع میں وہ کلمہ تھااور کلمہ اللہ کے ہاں تھا۔

<u>ن</u>قرانیت *رئیب*یائیت

£ 72

یابتدایس الله کے ہاں تھا۔

ہر چیز اس کے ذریعے ہے وجود میں آئی اور اس کے غیر کے ذریعے ہے کوئی چیز وجود میں ہے۔
 نہیں آئی۔

ر ہا ان انا جیل کا اپنے عام مظہر میں اختلاف تو انجیل متی کی اٹھائیس28 مرقص کی سولہ 16 لوقا کی14 <sup>®</sup>اور بوحنا کی اکیس فصلیں[اصحاح] ہیں۔

ر ہاان انا جیل کا ایک ہی مسلمیں تناقض تو وہ درج ذیل صورت میں واضح ہور ہا ہے:

- 🕸 انجیل متی ثابت کررہی ہے کھیٹی مالیا سلیمان بن داود کی اولا دے تھے۔ 🏵
- 🕾 اورانجیل لوقا ثابت کرر ہی ہے کیمیٹی مایشانا ثان بن داود کی اولا دسے تھے۔ 🏻
  - \* انجیل متی ثابت کررہی ہے کہ سلتائل یکیناہ کا بیٹا ہے۔ ®
  - اورانجیل لوقا ثابت کررہی ہے کہ سلتائل نیری کا بیٹا ہے۔
  - ا نجیل متی ثابت کرر ہی ہے کہ داود سے عیلی علیا تک چیبیں تسلیس تھیں۔ ®
- 🕲 انجیل لوقا ثابت کررہی ہے کہ داود سے میٹی ایشا تک اکتالیس سلیں تھیں۔ 🕲
- ﷺ ایسے ہی انجیل متی ثابت کررہی ہے کہ وہ عورت جومیسٰی الیّنا کے صور ®وصیدا[شہروں] کے مضافات کی طرف جانے کے وقت آپ کے پیچھے بینچی وہ کنعانی تھی، جبیبا کہ اس انجیل کے

موجوده 'نیاعبدنامه' بین لوقا کی چوده نبین بلکه 24 نصول بین اس لیے یکا تب کاسبومعلوم ہوتا ہے۔

<sup>@</sup> نياعهدنامه:5/1. ﴿ نياعهدنامه:5/2. ﴿ نياعهدنامه:5/1. ﴿ نياعهدنامه:5/2.

نیاعبدنامہ:511. ﴿ نیاعبدنامہ:55/1
 نیاعبدنامہ:51. ﴿ نیاعبدنامہ:55/1
 کہتے ہیں کہ یونان کے اکثرعلاء ای شہر کے تقے۔مسلمانوں نے بیاورعکا[شہر]66 ہیں فتح کیے تھے اوراب مدت ہے دیران ہے اورصیدادشق ہے 66 میل بحرشام کے کنارے ایک مضبوط اور متحکم شہرتھا جس میں متعدد قلعے تھے۔ (فرہنگ مسدس حالی: 145)

== <u>13</u>3=

پندرهوی اصحاح میں ندکورہے۔

ہ اورانجیل مرقص ثابت کرتی ہے کہ بیٹورت یونانی تھی اور قوم کی سورفینکی ،جیسا کہ اس کی فصل سے اللہ میں مذکور ہے۔ سابع میں مذکور ہے۔ ©

ﷺ ایسے ہی انجیل متی چھبیسویں اصحاح ﴿ میں اس خبر کے متابق جس میں مسے علیا ہو کو کڑنے اور ان پر مقدمہ جلانے کا دعوی کیا گیا ہے یہ انجیل جو کچھٹا بت کر رہی ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے جے انجیل بو خیل یو حناا بنی اٹھار ہویں فصل میں اس موضوع پر ٹابت کر رہی ہے۔ ﴿



estuduboks.wo

## انجيل برنابا / برنباس

اس انجیل کا مؤلف ای انجیل کے چودھویں اصحاح میں اس طرح ندکور ہے کہ وہ بھی بارہ عواریین میں سے ہے جیسا کہ لوقا سے منسوب اعمال الرسل [رسالہ] کے چوشے اصحاح [کے آخر] میں ندکور ہے کہ ' دوائیچیوں میں سے ہے' اورای میں وہ کہتا ہے: اور وہ پوسف جوا پلچیوں میں شار ہوتا ہے' ' برنابا'' کے نام سے ندکور ہے۔ جس کا ترجمہ ہے' ' وعظ وقسیحت کا بیٹا'' وہ لا وی النسب یا اور قبر س کا رہنے والا ہے، اس کی کھیتی تھی اسے بھی کر درہم لا یا اور انہیں ا بلچیوں کے فدموں میں ڈھیرکردیا۔ ®

ایسے ہی ''اعمال الرسل کا بیرسالہ کی ایک مقامات پراس کے بارہ میں گفتگو کرتا ہے،اس کے نوویں اصحاح میں ندکور[درج ذیل]عبارت بھی اس بارہ میں ہے:

''اور جب شاؤل (پولس) بروشلم آیا اوراس نے شاگردوں میں شامل ہونے کی کوشش کی تو سب اس سے ڈرتے تھے،اس بات کی تصدیق نہیں کرتے تھے کہ وہ شاگر دہے، پس اسے برنباس نے [ساتھ ] لیا اورا پلچیوں کے سامنے پیش کردیا۔۔۔۔۔الخ'' ق

ایسے ہی وہ انا جیل اربعہ کے موَلفین میں سے ایک موَلف، لیعنی مرقص کا ماموں بھی ہے۔ برنباس نے اپنی انجیل کے مقدمہ میں اس سب کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی بنا پریہ تالیف ہوئی، وہ یہ کہاس نے یہ کتاب اس لیے تالیف کی تا کہ ان لوگوں کا رد کرسکے جوالو ہیت سے یا سے کے ابن اللہ ہونے کا دعوٰ ی کرتے ہیں اس بارہ میں وہ کہتا ہے:

"معززین عظام الله تعالی عجیب وظیم ذات نے ان ایام میں ہمیں اپنے نبی یسوع سیج کے

<sup>🛈</sup> كتاب مقدس، نياعبد نامه: 111/2.

<sup>🛈</sup> نياعبدنامه:111/2.

ذریعے سے عظیم رحمت کے ساتھ تعلیم کے لیے ڈھونڈ لیا ہے اور وہ نشانیاں جوشیطان نے جوڑی ہیں وہ تقوی کے نام پر بہت سے کفر شدید کی تعلیم کی بشارت دینے والوں، میچ کوابن اللہ کہنے والوں، اس ختنہ، جس کا اللہ تعالی نے شروع سے ہی حکم دیا ہے، کور دکرنے والوں اور ہرنا پاک گوشت کو حلال قرار دینے والوں کی گمراہی کا ذریعہ ہیں، جن کی گنتی میں وہ پولس (شاؤل یہودی) بھی گم ہوکررہ گیا ہے جس کے بارہ میں افسوس سے ہی گفتگو کروں گا، اور یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے میں بہتی گفتگو کروں گا، اور یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے میں بہتی گھتگو کی بیارہ میں افسوس سے ہیں۔ انہ ہوری کی جس کی وجہ سے میں بہتی گھتگو کی ہوئی کہتی ہوں جو میں نے سمجھا۔ ' ' ©

#### ا پر انجیل کب دریافت ہوئی؟ است

تاریخی یا نصرانی کتب اس انجیل کے بارہ میں اس بات کے سوا کچھ ہیں کھتیں جواس حکم میں وارد ہوئی ہے جے اس پہلے بوپ '' جلا ایوں'' نے جاری کیا جو 492ء میں بوپ کی کری پر براجمان ہوا، چنا نچہ اس بوپ نے ایک حکم جاری کیا جس میں وہ ان کتابوں کوشار کرتا ہے جن کا مطالعہ کرنا حرام ہے نجیل برنا باانہی کتب میں سے ہے۔

اس وقت دنیا میں اس کا معروف نسخہ وہ ہے جو ویا نا [شہر] کی بلاط لائبر ریں میں ملاتھا، پروسیا کے بادشاہ کے ایک مشیر گر بمر نے بینسخہ دریا فت کیا جے اس نے ایمسٹر ڈم کے ایک رکیس سے 1709ء میں عاریخا لیا تھا پھر اس رکیس نے 1713ء میں بیتھنہ اس پرنس ایوجین صافوی کودے دیا جو سائنس اور تاریخی آ ٹار کا شوقین تھا، پھریہ پرنس کی بوری لائبر ریں سمیت ویا نا کی شاہی بلاط لائبر ریں میں منتقل ہوگیا جہاں اب تک موجود ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بینسخہ اصل میں تقریبًا سُولہویں صدی کے آخر میں پانچویں پوپ سکتس کی لائبر سری میں تھا اور ایک را ہب جس کا نام فرام بیو تھا اس کو ایرانوس [ نامی عالم ] کے پچھ رسائل ملے ان میں سے ایک رسالہ ایسا تھا جس میں اس نے اس بات پر نکتہ چینی کی تھی جو پولس نے لکھی تھی اور وہ اپنی اس نکتہ چینی کو آئجیل برنا باسے منسوب کرتا تھا ، اس نے اس آئجیل کی تلاش

\_\_\_\_\_\_ ۞ انجيل برنباس:109 .

شروع کردی اور پانچویں پوپسکتس کا قرب حاصل کیاحتی که پوپ نے اسےاپنے خاص مکتبہ گاہے۔ امین بنادیا۔

اس مکتبہ میں یہ انجیل اسے ملی اس نے اسے اپنے کپڑوں میں چھپایا اور اس کا مطالعہ کیا اور یہی اس کے اسلام لانے کا سبب بن گیا اور ہوسکتا ہے یہ وہی نسخہ ہو جسے بعد میں گر بمر نے 1709ء میں دریا فت کیا۔ تقریبا 1784ء میں اس کا ایک اور نسخہ ملا جو ہسپانوی زبان میں تحریر تھا اس کا ترجمہ ایک مستشرق شود ہوگیا، بیسویں ترجمہ ایک مستشرق شود ہوگیا، بیسویں صدی عیسوی کے شروع میں ڈاکڑ خلیل سعادہ نے اس انجیل کا عربی میں ترجمہ کیا اور صاحب رسالہ '(المنار''شخ محمد شیدرضانے اسے بیسویں صدی کے شروع [1908] میں شرجمہ کیا اور صاحب

یہ نجیل توحیداورعیسی ملیئلا کے بارہ میں اسلام سے بہت کم مختلف ہے، چنا نچہاں کے مقدمہ، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ® میں اس آ دمی کی تکفیر ندکور ہے جوعیسی ملیللا کواللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتا ہے۔ ﴿

اس کے سترویں اصحاح میں وہ کہتاہے:

''عیسٰی علیٰلائے جواب ویا میرے بارہ میں خودتمھارا کیا قول ہے؟ تو پطرس نے جواب دیا آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے سے ہیں تب عیسٰی علیکلا غضبناک ہو گئے اور اسے غضب میں یہ کہتے ہوئے ڈانٹا'' جامجھ سے دور ہوجا تو شیطان ہے اور مجھ سے بدسلوکی کرنا جا ہتا ہے۔''®

اوراس كر انويوي (93) اصحاح مي مذكور ب:

کائن نے جواب دیا یہودیت تیری نثانیوں کی وجہ سے پریشان ہوگئ ہے حتی کہ وہ

① مغربي مما لك كاو ومحقق جومشرق كعلام ونون وغير و كم متعلق تحقيق وجبخو كرتاب المستشرق كهاجاتاب رويكهيد "تاريخ الأدب العربي 378 للزيات"

اورمولانا محرحلیم انصاری نے نئے سرے سے اسے اُردو کا جامہ پہنایا اورادارہ اسلامیات کرا چی نے 1424 ھیں پہلی بار' انجیل برناباس'' کے نام سے شائع کردیا۔

ویکھیےصفحہ:74. ﴿ انجیل برنباس:109. ﴿ انجیل برنباس:220.

على الاعلان كہتے ہيں كدآ پ بى اللہ ہيں پس ميں عوام كى وجہ سے ردى سر داراور شاہ ہيرودى كے ہمراہ يہاں آنے پر مجور ہوگيا ہوں پس ہم تہد دل سے بداميد ركھتے ہيں كدآ پ اس فقت كم مثانے پر راضى ہوجا ئيں گے جوآپ كى وجہ سے بعراك اٹھا كيونكدا كي فريق كہتا ہے كدآ پ اللہ ميں جبكہ دوسرا فريق كہتا ہے كدآ پ اللہ تعالى ميں جبكہ دوسرا فريق كہتا ہے كدآ پ اللہ تعالى ميں جبكہ دوسرا فريق كہتا ہے كدآ پ اللہ تعالى ميں جبكہ دوسرا فريق كاخيال ہے كدآ پ اللہ تعالى كے نبي ہيں ايك اور فريق كاخيال ہے كدآ پ اللہ تعالى كے نبى ہيں ۔ توعيلى عليا فرجان فرمايا:

''اے کا ہنوں کے سردار! تو یہ فتنہ کیوں نہیں بجھا تا؟ کیا تو بھی دیوانہ ہوگیا ہے؟ اور کیا نبوتیں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت بالکل بھلا دی گئی ہے؟ اے بد بخت یہودیت جے شیطان نے گمراہ کردیا۔''

جب عيسى عليه الميه الله عليه والس آئ الداور مايا

''بِشک میں آسان کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور زمین پر بسنے والی ہر چیز کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں ہراس بات سے بیزار ہوں جولوگوں نے میرے بارہ میں کہی:'' کہ میں انسانیت سے او نچا ہوں'' بلکہ میں تو ایک عورت سے پیدا شدہ بشر ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں تمام انسانوں کی طرح رہتا ہوں۔''

### ا اس انجیل کی دریافت کے بارہ میں عیسائی موقف

عیسائیوں نے اس انجیل کے مانے سے انکار کردیا ہے بلکہ بعض کا خیال ہے کہ پیمسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ ہم اس کی تر دید کے لیے صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ پیفسرانی فضا میں دریا ہنت ہوئی، مسلمانوں کو اس کے بارہ میں کوئی علم نہیں، اس کا اٹالوی نسخہ آج تک'' ویانا'' کے مکتبہ میں باتی ہے جیسا کہ ڈاکٹر خلیل سعادہ عیسائی کا بیان ہے، پھر بھی موجودہ عیسائیوں کا اس انجیل کا انکار کوئی نئی بات نہیں ان کے اسلاف جن سے انھوں نے اپنا دین نقل کیا ہے ویانا کے کنوشن میں کوئی نئی بات پاس کر چکے ہیں کہ وہ الیم کسی انجیل کوئییں مانیں گے۔

\_ ۞ انجيل برنباس 220.

zestuduboks.

### إ دورِ حاضر میں عیسائیت کے تھیلے ہوئے عقائد

اجمالاً عيسائيول كيتن برك فرقع بين:

🛈 كىتھولك 💿 آرتھوۋكس 🖫 پرونسٹنٹ

یہ سب فرقے عیلی بن مریم علینا کی الوہیت تثلیث اورعیلی علینا کے سولی دیے جانے کے قائل ہیں۔ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آ دم علینا کو تھم دیا کہ وہ [اس] ورخت سے نہ کھائے ، انھوں نے شیطان کے بہکانے کی بنا پر اس سے کھالیا تو وہ خود اور ان کی اولا د تباہی کی مستحق تھہری لیکن اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا پس اپنے کلمہ کو ظاہری جسم بخشا جو اس کا از لی بیٹا تھا، پس اللہ تعالی نے اپنے فرشتے جبریل کو کنواری مریم کی طرف بھیجا اور اسے نجات دہندہ سبح کی بشارت دی ، اس بات کی بشارت کہ وہ اس از لی کلمہ کو جنے گی اور وہ اللہ کی والمدہ بن جائے گی۔ اور وہ سولی کی موت پر راضی ہوگئے ، حالا نکہ وہ ان کے شایان شان نہیں تھی تا کہ پہلی غلطی کا کفارہ بن سیس

ہاں یہ فرقے بعض فروع میں باہم اختلاف رکھتے ہیں جس کا خلاصہ ہم ذیل میں پیش کررہے ہیں:

### ا كيتھولك

یہ کیت ولک کو ماننے والے ہیں، کیت ولک کامعنی ہے عام، اس کا بینام اس لیےرکھا گیا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ باقی عیسائیوں کی ماں اور ان کی استانی ہے، ان کا نظر بیہ ہے کہ یہ اکیلا [فرقہ] دنیا میں عیسائیت کھیلا رہا ہے، ایسے ہی اس کا نام غربی گرجا یا لا طبنی گرجا بھی ہے کیونکہ یہ لا طبنی مغرب پر پوری طرح چھا گیا، چنانچ فرانس، اٹلی، بلجیم، ہسپانیہ اور پرتگال کے علاوہ ویگر اور کئی ممالک بھی اس کے ماتحت ہیں۔

ا یے ہی اس کا نام پطرس یا رسولی گرجا بھی ہے کیونکہ اسے ماننے والے وعوٰ ی کرتے ہیں کہ

اس کی بنیا در کھنے والا پہلا آ دمی حوار مین میں سے برداشخص لیطرس ایلجی تھا۔ کیتھولک گرجوں کا بردا رئیس یا یائے روم ہے۔کیتھولک لوگ جن اہم امور میں ممتاز ہیں وہ یہ ہیں:

وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بقیناروح القدس ایک ہی دقت میں اللہ باپ اور اللہ بیٹے سے پیدا ہوا، اسی طرح وہ اللہ باپ اور اللہ بیٹے میں کمل مساوات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔[لیکن] اللہ تعالیٰ بہت بلندو بالا ہے اس بکواس سے جو بیرکرتے ہیں۔

کیتھولک لوگوں نے گلا گھٹ کرمر جانے والاحیوان حلال کرلیا اور انھوں نے راہموں کے لیے خزیر کی چر بی کھانا بھی جائز قرار دے دیا۔

### آرتھوڈیکس

ان کے گرجا کانام آرتھوڈیکس یامشرتی یا یونانی گرجار کھاجاتا ہے کیونکہ اس کے ماننے والے اکثر عیسائی مشرتی رومیوں اور مشرتی ملکوں جیسے روس، بلقان اور یونان سے تعلق رکھتے ہیں اس کا اصل مرکز قسطنطنیہ ہے۔

اصل میں بیفرقہ کیتھولک گرجا کے تابع تھا، پھرعالم قسطنطنیہ میٹائیل کا رولا ریوں کے عہد 1054ء میں اس سے جدا ہوگیا۔

اس چرچ کی اہم بات یہ ہے کہ اس کے ماننے والے بیاعتقادر کھتے ہیں کہ روح القدس صرف اللہ باپ سے پیدا ہوئے اور اللہ بیٹے سے پیدائہیں ہوئے۔اس طرح ان کا بیعقیدہ بھی ہے کہ معبود باپ معبود بیٹے سے افضل ہے۔ آرتھوڈ کیس گرجوں کا کوئی بڑار کیس نہیں ہوتا بلکہ ہر گرجاد وسرے سے علیحدہ شارکیا جاتا ہے اگر چیعقیدہ میں سب متفق ہیں۔

### ا برونسٹنٹ

یہ لوگ اس مارٹن لوتھر کے بیرو کار ہیں جو سولہویں صدی عیسوی کے شروع میں طاہر ہوا۔ پروٹسٹنٹ کامعنی ہے ججت بنانے اور دلیل پکڑنے والے، ان کے اس دعوٰ ک کی بنا پر کہ وہ تو صرف انجیل کی ا تباع کرتے ہیں کسی اور کی نہیں اور وہ پا پاؤں کی طرف کسی حاجت ومراجعت کے بغیرخود ہی اسے سمجھتے ہیں۔ان کے گر جا کا نام انجیلی گر جار کھا جا تا ہے۔

یہ ذہب جرمنی ، انگلینڈ ، ڈنمارک ، ہالینڈ ، سویٹر رلینڈ ، ناروے اور شالی امریکہ میں پھیلا ہوا ہے لیکن انگریز لوگ اپنے گرجا پر کیتھولک گرجا کا اطلاق کرتے ہیں اور اصلی گرجوں کورومانی کیتھولی گرجوں کا نام دیتے ہیں۔

اس فرقے کی اہم بات جس کی بنا پر بید گیر فرقوں سے ممتاز ہوتے ہیں بیہ ہے کہ انھوں نے انجیل کو ہی عیسائیت کا بنیا دی مصدر وہنج مانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ [اہل] گر جا کو گنا ہوں کی بخشش کا کوئی حق حاصل نہیں اور نہ ہی وہ را ہب بننے کی ضرورت کے قائل ہیں ، ®اس طرح انھوں نے دین داروں کے لیے نکاح جائز قرار دیا ہے اور وہ گرجوں میں مجدہ کرنے کے لیے تصویریں اور مورتیاں رکھنے کے بھی قائل نہیں ، بایں دلیل کہ یہ بت پرتی کا عمل ہے۔

پروٹسٹنٹ کے گرجوں کا کوئی رئیس اعلیٰ نہیں وہ اس اعتبار سے آ رتھوڈ کیس کی طرح ہیں۔



<sup>﴿</sup> يادر بِكُ اس بِ قبل ذكر كرده دونوں فرقوں ميں سے كى كے عقيده ميں جى ان دوباتوں ميں سے كوئى بات ذكر نيس كى تئى۔

bestudilooks.wo

### هندومت/هندودهرم

آ تھویں صدی قبل الممیلا دیں ہندودھرم پر برہا کی طرف نبست کرتے ہوئے" برہمیت" کے نام کا اطلاق کیا گیا۔ سنسکرت زبان میں اس کا معنی" الله" ہے۔ ہندودھرم کے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اپنی ذات کے ساتھ موجودہ" برہا" وہ معبود ہے جسے انسانی حواس نہیں پاسکتے۔ وہ صرف عقل سے معلوم ہوتا ہے، اور" برہا" وہ از لی اور ستقل اصل ہے جس نے موجودہ کا نئات کو پیدا کیا اور یہ جہان اپنی بقابھی اس سے ہی حاصل کرتا ہے، ہندولوگ یے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دین کے حامل لوگ اپنی طبیعتوں میں برہا کے عضر کے ساتھ ملتے ہیں اس لیے ان پر" براہمہ" کا اطلاق ہوتا ہے۔

#### ا ہندودھرم کی اصل است

ہندومت ہندوستان کے باشندوں ® کی اکثریت کا دین ہے جو آبائی رسوم ورواجات اور عقائدکا مجموعہ ہے، بالتحد پیریہ معلوم نہیں کہ بید ین کب وجود میں آیا لیسے ہی اس کے کسی ایسے بانی کا بھی پیتنہیں چلنا جس سے بیمنسوب ہو۔ بایں ہمنظن غالب بیہ ہے کہ بید ین ان آریالوگوں کا بنایا ہوا ہے جنھوں نے ہندوستان کی طرف ہجرت کی اور اسے اپنا[مستقل]مسکن بنایا، پھراپنے بعض رواجات آبائی رسوم اور اپنے دین کی مجھ باتیں یہاں منتقل کرلیں۔ ان لوگوں کا اصل بوری کے علاقہ سے۔

ہندومت کاتعلق زندگی کے امور سے زیادہ ہے اور عقا ئدسے کم ، پھراس کے لیے محدود حدود والی عباد تیں بھی نہیں ہیں اس لیے بیے عقا ئدمیں سے اس چیز کو بھی شامل ہے جو درختوں ، پھروں ،

82

بندروں، جرا گاہوں، شرمگاہوں، گائیوں بلکہ ہر چیز کی عبادت کی حدتک نیچے گرادیتی ہے، چینا نچہ مجھی ہندواس چینے کی طرف[منہ کرکے]نماز پڑھتا ہے جواس کے حیوانوں کو بھاڑ کھا تا ہے اور مجھی ریل کی پٹوی کے بل کی طرف جسے انگریز بنا تا ہے، پھر جب بھی صورت حال متقاضی ہوتو وہ اس انگریز ہی کی طرف نماز پڑھنے لگتا ہے۔

ہندومت میں گائے نے بہت او نچامقام پایا اور لیے زمانے گزرنے کے باو جودوہ اس مقام پر فائز ہے۔ بمبئی سے شائع ہونے والے ایک رسالہ میں گاندھی نے گائے کی عبادت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ایک مضمون لکھاء اس میں مذکورہے:

''جب میں کسی گائے کو دیکھا ہوں تو میں خود کو پنہیں کہتا کہ میں کوئی حیوان دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں گائے کی عبادت کا دفاع کروں گا میں گائے کی عبادت کا دفاع کروں گا میری ہاں گائے میری حقیقی ماں ہمیں ایک یا دوسال میری ہاں گائے میری حقیقی ماں سے گی وجوہ سے افضل ہے، چنا نچے حقیقی ماں ہمیں ایک یا دوسال دودھ پلاتی ہے اور اس کے عوض ہم سے عمر بحر خد مات طلب کرتی ہے، کین ہماری ماں گائے ہمیں ہمیشہ دودھ مہیا کرتی ہے اور اس کے عوض معمول کے کھانے کے علاوہ پچھ طلب نہیں کرتی ۔ اور جب میتی ماں فوت ہوتی ماں گائے بیار ہوتی ہے تو ہمیں کسی قابل ذکر چیز کا خسارہ نہیں ہوتا اور جب حقیقی ماں فوت ہوتی ہے تو ہمیں لیے چوڑ ہے اخراجات کا مکلف بنا تا ہے جبکہ ہماری ماں گائے جب ہوت ہوتی ہے تو ہمیں فائدہ اخراجات کا مکلف بنا تا ہے جبکہ ہماری ماں گائے جب فوت ہوتی ہے تو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں پہنچاتی تھی ، کیونکہ ہماس کی ہر چیز حتی کہ ہڈی ، چڑے اور سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔

ا ہندووھرم کے مراحل

① (ہندوؤں کی مقدس کتاب) وید کی تدوین سے قبل کا مرحلہ

ویدسنسکرتی لفظ ہے جس کامعنی علم وحکمت ہے،اس مرحلہ میں ابتدائی افکار اور فطرتی قو توں کی عبادت بھیل رہی تھی،خواہ اسے آریوں نے اپنے ہاں سے گھڑ لیا ہویا انہی کی طرح ہندوستان کی طرف ہجرت کرنے والے تو رانیوں نے ، یا وہ [عبادت] ہندی ماحول سے پیدا ہونے والی ہو، بعض محققین اس مرحلہ کی ابتدا کی تحدید پندرھویں صدی قبل المیلا دے کرتے ہیں۔

② ویدکی تد وین اور دین کے کارندوں ، یعنی برہمنوں کے ہاتھوں اس کی تشریح

ویدی تشریح کو''بر ہمنات'' کا نام دیا گیا بیر مرحلہ آٹھویں صدی قبل المیلا دے اس وقت شروع ہوا جب اس زمانہ میں اہل فکر کی وہ جماعت ظاہر ہوئی جس نے دینی امور کا اہتمام اور اپنے عقائد میں غور وخوض کیا، چنانچہ انھوں نے ان امور کی تنظیم وقد وین کی ضرورت محسوس کی ، اس غور وخوض کے نتیجہ میں ان بعض عقائد کے بارے میں متضاد آراء پیدا ہوئیں جوانہیں وریثہ میں مطلح تھے، انھوں نے ایک نیا نم بہب بنایا جس پر بر ہمیت کے نام کا اطلاق کیا گیا۔

③وید کی تلخیص کا مرحله

ان مقدس کتب میں جن کا نام''او پنیشز'' ہےاس مرحلہ کی ابتدا چھٹی صدی قبل المیلا د سے ہوتی ہے۔

### ا ہندوؤں کی مقدس کتاب

سابقہ بحث میں ہم اشارہ کرآئے ہیں کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب کا نام''وید''ہاس کے مدوّن کا نام ''وید' ہےاس کے مدوّن کا نام بالیقین معلوم نہیں اور بیرجا رکتب کا مجموعہ ہے:

- ① رِگ وید: بیر چاروں میں سے زیادہ مشہور ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہاں کا تعلق تین ہزار سال قبل کمسیح سے ہے، بیہ 117 دینی گیتوں، ہمجھوں پر مشتمل ہے، جن کے ذریعے ہندوا پنے معبودوں کے سامنے انکساری اور عاجزی کرتے ہیں، ہندوان میں سے بعض بھجن اب تک گاتے ہیں اورایی نمازوں اور نکاح کی محفلوں میں گا کر پڑھتے ہیں۔
- یجر و بد: پینٹری عبارتیں ہیں جنھیں دین دارلوگ چڑھاوے چڑھانے کے وفت گا کر
  پڑھتے ہیں۔

اسام وید: یده بعض گیت اسمجن بین جنعیں و مانی نماز وں اور دعا کے وقت گاتے بیل ہیں۔
 اتھر وید: ید دم اور جادو کے عملیات بیں۔ اس طرح اس میں ہندی، زندگی کی تصویر کشی بھی ہے۔ انھر وید اس زندگی کی تصویر کشی اس طرح کرتا ہے کہ وہ گنا ہوں سے پر ہے اور دنیا شیطا نوں۔ اور جنوں سے بھری ہوئی ہے۔

اس طرح اتھر ویدا پے معبودوں کی تصویریشی اس طرح کرتا ہے کہ انصوں نے خیر و بھلائی سے اپنے ہاتھ روک لیے جادواور جھاڑ ا اپنے ہاتھ روک لیے ہیں اور وہ شرکو دور نہیں کررہا ورلوگ خودا پنی حفاظت کے لیے جادواور جھاڑ کے بھونک کی طرف مجبور ہوگئے ہیں۔

> ا ہندوؤں کے ہاں معبور فسم

ہم پیچیے اشارہ کرآئے ہیں کہ ہندو بھی ہر چیز کو پوجنے لگتے ہیں اور معبودوں کی ان کے ہاں ا یک عجیب کثرت ہے، چنانچدورج ذیل معبودان کی مقدس کتب میں فرکورہ معبودان میں سے ہیں: (وارونا) آسان کامعبود (اندرا) اس گرج کامعبود جو بارشیں لاتی ہے (اگنی) آگ کامعبود (اوشا) صبح كامعبود (روڈرا) آندھيوں كامعبود (بارجنيا) نهروں كامعبود (سوريير)سورج-ہندو جب اپنے کسی معبود کو پکارتے ہیں تو ہاتی معبودوں کو بھلا دیتے ہیں اسے بہترین سانام دیتے بیں اوراسے رب الارباب اور [اله الالهة] "معبودوں كامعبود" كهدر كاطب كرتے ہیں-مرورِز مانہ کے ساتھ ساتھ انھوں نے بیاوصاف کچھ معبودوں کوچھوڑ کرکسی ایک کے لیے خاص كردية وبى اكيلا" رب الارباب" هو گيا اوراس كےعلاوہ بيدو صف مسى اور پرنہيں بولا جاتا۔ آ تھویں صدی قبل نمسے میں اس دین کی تنظیم کے وقت دین دارلوگوں نے معبودوں کومتحد کرنے کے بارہ میں سوچ و بچار کی ، چنانچہ انھوں نے اپنے معبودوں کوایک معبود میں جمع کرلیااس کی تین اصلیں ہیں،اوراس پرتین ناموں کا اطلاق کیا، چنانچیاس لحاظ سے کہ دہ دنیا کاموجد ہے، اس كانام " برجم" بإوراس اعتبار سے كه وه دنيا كامحافظ بي مفشو" كہلاتا ہے اوراس لحاظ سے کہوہ دنیا کوتباہ کرنے والا ہے'سیفا'' کہلاتا ہے۔

ہندوؤں کی بعض مقدس کتب میں ندکورہے کہ ایک کائن نتیوں معبودوں سے مخاطب ہوا اور
کہائم میں سے کون اللہ برحق ہے؟ توسب نے جواب دیا: اے کائن ہم نتیوں کے درمیان معمولی
فرق بھی نہیں پایا جاتا۔ کیونکہ ایک معبود اپنے کاموں، لینی پیدائش، حفاظت اور بتاہی و بربادی کی
بنا پر تین شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے کیکن وہ حقیقت میں ایک ہی ہے پس جو خض متیوں میں ہے کی
ایک کی عبادت کرتا ہے تو اس نے گویا ان سب کی یا ایک اعلیٰ کی عبادت کی۔

عیسائیت کی تحریف پر بحث کے دوران میں بیا شارہ کرآ یا ہوں ® کہ پولس (شاؤل یہودی) نے عقیدہ تثلیث ہندوؤں کے دین سے اخذ کیا تھا۔

### ہندوؤں کے بعض عقائد

- قانون جزا: ہندور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اچھے یا برے اعمال کابدلہ ملنا ضروری ہے اور یہ بدلہ
   ای زندگی میں ہوتا ہے اس قانون جز اوسزا کا نام وہ' کار ما' رکھتے ہیں۔
- © تناسخ ارواح: روحوں کا منتقل ہوتے رہنا: ہندوؤں نے دیکھا کہ بسا اوقات ندکورہ بدلہ [بظاہر] نہیں ملتا، چنانچ بعض اوقات ظالم اپنظم کا بدلہ پائے بغیر فوت ہوجا تا ہے اور نیکو کار اپنے احسان کا اجر پائے بغیر مرجا تا ہے تو اس صورت حال نے انہیں تناسخ ارواح[کے عقیدے] کا قائل کردیا۔ تا کہ موجودہ زندگی میں جز اوسز انہ ملنے کی صورت میں اسی زمین پراسے اگلی زندگی مل جائے۔

تنائخ ارواح کامعنی ہے کہ جب روح ایک جاندار کے جسم سے نکل جاتی ہے اوراس کے ذیے قرض ہوں یا اس کی نیکیاں ہوں تو بیروح واپس آ جاتی ہے اور ایک نیاجہم اختیار کر لیتی ہے اس طرح اس کا ایک نیا دورشروع ہوجاتا ہے، چنا مجہاں عمل کے نتیجہ کے طور پر جواس نے اپنے دور میں آگے بھیجاتھا وہ نیک بخت یا بد بخت ہوجاتی ہے بہی نئی زندگی اس کی جنت یا جہنم ہوتی ہے۔

ويلھيے ص:59

تنائخ ارواح پربعض اوقات تکمرار المولد، یعنی بار بار پیدائش یا تجوال روح، یعنی روح کے گھو منے پھرنے کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے اور وہ بیعقید ہ رکھتے ہیں ® کدروح اپنے نئے جسم میں « وہ سب باتیں بھول جاتی ہے جو پچھلے جسم میں اسے پیش آئی تھیں۔

© خواہشات کی غلامی سے آزادی اور برہم سے اتعاد واتصال: ہندوعقیدہ رکھتے ہیں کہ جنم بار بار ہوتا رہتا ہے اور روعیں بدلتی رہتی ہیں حتی کہ میلا نات وخواہشات موقوف ہوجاتی ہیں، اور انسان اپنے جسم پرغلبہ پالیتا ہے اور اس کے میلا نات وخواہشات ختم ہوجاتے ہیں، اس کے ہاں خیروشر کا فرق معدوم ہوجاتا ہے جب یصورت حال کمل ہوجائے تو وہ بار بارے جنم سے نجات پاجاتا ہے اور برہم کے ساتھ جاماتا ہے، چنانچہ زندگی کا اعلیٰ مقصد خواہشات کی غلامی سے آزادی حواس آخسہ یا کی حقیقت کا اختیام اور برہم سے اتحاد واتصال ہے۔

قوا نين مَنو<sup>©</sup>

بیقوانین تیسری صدی ق\_م کے آخراور دوسری صدی ق\_م کے شروع میں وید کی شرح کے طور پر ظاہر ہوئے ان قوانین نے ہندوؤں کی زندگی کومنظم کر دیاان کے دین کی بنیا دی باتوں کے پختہ ہونے میں ان کا بڑادخل ہے۔

ان قوانين ميں فدكور ب:

''یقینا جوآ دمی این نفس پر غالب آگیا تو وہ اپنے ان حواس پر غالب آگیا جواسے شرکی طرف لے جاتے ہیں نفس تو برائی پراکسا تا ہی ہے اور وہ بھی سیرنہیں ہوتا بلکہ اپنی خواہش کو پالینے

<sup>۔</sup> یہاں مصنف محتر م نے اس بات کوان کے عقیدہ کے طور پر لکھا ہے جوان کی فراغد لی ہے ورنہ یہ عقیدہ نہیں یہ تو ایک بہانہ اوراس اعتراض سے بچنے کا شاخسانہ ہے کہ اگر تنائخ برحق ہے تو کوئی بتائے کہ اس سے قبل وہ کون می جون وزندگی میں اتھا۔۔

شنح المبم وضم النون المحففة لعنى مندوو ك ندي قانون دحم شاستر كا مصنف (فيروز اللغات أروض 657)

87

کے بعداس کی حرص مزید بڑھ جاتی ہے، یقیناً جسے ہر چیز میسر آئی ادر جواپنے ہاتھ میں بھی موجود ہر چیز سے کنارہ کش ہو گیا تو یہ [ دوسرا] اس [پہلے ] سے بہتر ہے۔''

''طالب علم پرلازم ہے کہ وہ پیٹھی چیز دل، عمدہ خوشبو کل اور عورتوں سے کنارہ کش رہے ایسے ہی اس پر داجب ہے کہ جم پرالی کوئی چیز نہ ملے جس کی خوشبو ہو، نہ سرمہ ڈالے نہ جوتا پہنے ، نہ چھتری کا سایہ لے ،اس پرلازم ہے کہ پنی روزی کا اہتمام نہ کرے بلکہ اپنی روزی بھیک ما نگ کرحاصل کرے۔''
اور جب تو بڑھا ہے میں داخل ہوتو لازم ہے کہ گھر بلو زندگ سے علیحدہ ہو جائے اور جنگل میں رہائش اختیار کرلے، تیرے لیے اپنے بالوں، داڑھی اور مونچھوں کا کتر نااور ناخن تر اشنا بھی جائز نہیں۔

د''اور تیرا کھانا ان چیز وں سے ہونا چاہیے جوز مین سے آئی ہیں یا درختوں پر گئی ہیں۔ تو خود کوئی پھل نہ تو ٹر بلکہ درخت سے گرا ہوا پھل کھا، روزہ رکھنالا زم کرلے، ایک دن روزہ رکھا کر اور ایک دن روزہ میں کہ خود کوئی پھل نہ تو ٹر بلکہ درخت سے گرا ہوا پھل کھا، روزہ رکھنالا زم کرلے، ایک دن روزہ تھا کہ رکھا کہ اور شراب سے نے ۔ اپ نفس کو موسم کی تیم کہ اور کہان ۔''

''جسمانی راحت کے بارہ میں نہ سوچ ،تمام لذتوں سے اجتناب کراپنی بیوی کے قریب نہ جا ، زمین پرسواور جس جگہ تو رہتا ہے اس سے مانوس نہ ہو۔''

''جب تو چلے تو بچتے ہوئے چل،مبادا کسی ہڈی یا بال کو پھلاندو ہے یا کسی جان کوروندڈالے، جب تو پانی پیے تواس بات سے پچ کہ تو کوئی جان نگل جائے۔'' ''لذیذ کی وجہ سے خوش نہ ہواور گھٹیا پڑمگین نہ ہو۔''

توانین منونخلوق کی ابتدااور ہندوستان میں طبقات کے نظام کوذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: -

''شروع شروع میں جہان اندھیرے کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا اس کا ادراک ممکن نہ تھا[اشیاء کے آپس میں] فرق کرنے والی ہرصفت سے خالی تھااس کا تصور عقل ووجی کے ذریعے ہی ممکن تھا گویاوہ گہری نیند میں ہے، پھر جب اس باہم بے ربطی کی مدت گزرگی تو اپنی ذات کے

ساتھ موجوداس مولی نے جیے آگھیں نہیں دیکھ سکتیں اس جہاں کونظر آنے والا بنادیا۔ اس کے پانچ عناصر ®اوراس کی دوسری بنیا ووں کو بنایا جہاں کونوراقدس سے چمکتا ہوا اور سخت اندھیرے کونتم کرنے والا بنایا۔ سخت اندھیرے کونتم کرنے والا بنایا۔

پھراس برہم کی حکمت۔ جے عقل کے سواکوئی چیز نہیں پاسکتی۔ نے اپنے مادہ سے مختلف مخلوقات کو ظاہر کرنے کا تقاضا کیا، چنانچہ پہلے اس نے پانی کو پیدا کیا اور اس میں ایک چھوٹا سا کیٹر ارکھا، پھریے چھوٹا کیٹر اسونے کی چک جیسا چھکدارا نٹر ابن گیا اور اس کے اندر برہم کی صورت پر جوہما مخلوق کا جداعلی ہے تخت ذات زندہ رہی، برہم کے اس انٹرے کے اندرایک برہمی سال، جو لا کھوں انسانی سالوں کے برابر ہے، رہنے کے بعد مولی نے تحض اپنے ارادے سے اس انٹرے کو دوصوں میں تقسیم کردیا، پھران دونوں نے زمین و آسان اور [باتی ] کا مُنات بنائی؟ ہم بننے والی چیز کانام متعین کیا بہت سے معبود پیدا کیے اور جنوں کی ایک نظر ندآنے والی جماعت پیدا کی، زمانہ کو بمع اس کی اقسام پیدا کیا، پھر ستاروں، دریا وئی، سبندروں اور پہاڑوں کو پیدا کیا۔'' پھر بہمن کو اپنے مند، کھتری کو اپنے بازو، ولیش کو اپنی ران اور اچھوت کو اپنے پاؤں سے پیدا کیا، پھر بہمن کو اپنے مند، کھتری کو اپنے بازو، ولیش کو اپنی ران اور اچھوت کو اپنے پاؤں سے پیدا کیا، پھر بہمن کو اپنے مند، کھتری کو اپنے بازو، ولیش کو اپنی ران اور اچھوت کو اپنے پاؤں سے پیدا کیا، پھر بہمن کو اپنے مند، کھتری کو اپنے بازو، ولیش کو اپنی ران اور اچھوت کو اپنے پاؤں سے بیدا کیا، پھر بہمن کو اپنے مند، کھتری کو اپنی بازو، ولیش کو اپنی ران اور اچھوت کو اپنے پاؤں سے بیدا کیا، پھر بہمن کو اپنی میں سے ہر طبقہ کا مقام اس انداز پر کھر برا۔''

پھر'' قوانین منو' نے ان طبقات میں سے ہرطبقہ کے حقوق وفرائض بیان کرتے ہوئے کہا: ''ہندومعاشرہ کے ان طبقات میں سے ہرطبقہ کے اپنے اپنے حقوق وفرائض ہیں، چنانچہ برہمن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم وتعلم اور دین کے بارہ میں لوگوں کی راہنمائی کرے پس وہی معلم ، کاہن اور جج ہوگا۔''

''ر ہا کھتری تواس کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، چڑھاوے چڑھائے ،خیرات میں مال خرچ کرے،اپنے وطن اورعوام کے دفاع کے لیے ہتھیا را ٹھائے۔''

دنیا کے مختقین کے ہاں عناصر دنیا صرف چار ہیں، تینی آگ، پانی ، مٹی اور ہوالیکن ہندواس بنیادی بات ہیں بھی دنیا ہے الگ تھلگ ہیں کیونکدان کے ہاں عناصر دنیا پارٹج ہیں اور پانچوال عضروہ ہے جسے دنیا والے آسان کہتے ہیں۔ دیکھیے کتاب الہندللبیر ونی ،مترجم سیداصغری : 22 .

'' رہے ولیش تو ان کی ذمہ داری ہے کہ کاشتکاری اور تنجارت کریں ، مال جھ کریں اور دینی وعلمی اداروں پرخرچ کریں۔''

"درہاچھوت تو مذکورہ تینول معزز طبقات کی خدمت ان کی ذمہ داری ہے۔"

توانین منونے ہرطبقہ کی ذمہ دار یوں کومنظم کیا، چنانچہ برہمنوں کے بارہ میں ان میں لکھاہے:

"براہمن ویدکی کتب اور اس کی تعلیمات کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے اور ان چڑھاووں کے
چڑھانے میں برکت کی دعا کریں گے جولوگوں سے انہی کے واسطے سے قبول ہوتے ہیں۔ اس
طرح برہمن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی اور شہری قوانین کے خزانہ [کی کتب] کی حفاظت
کرے۔"

"اور جب برہمن پیدا ہوگا تو وہ دنیا کی صفوف میں ہے پہلی صف میں مقام پائے گا، اور برہمن پیدا ہوگا تو وہ دنیا کی صفوف میں ہے، اس کے احکام جہان میں برہمن صرف اپنے نسب کی بنا پرتمام معبودوں کے ہاں قابل احترام ہے، اس کے احکام جہان میں ججت ہیں اور خود کتاب مقدس اسے بیا متیاز بخشق ہے۔"

''جہال کی ہر چیز برہمن کی ملکیت ہے اور جہال کی ہر چیز میں اس کاحق ہے، اور جب برہمن مختاج ہوتو اسے حق ہے کہ وہ اس اجھوت کے مال کا مالک بن بیٹھے جواس کا غلام ہے بغیراس کے کہ بادشاہ اسے اس کے اس فعل پر کوئی سزادے، کیونکہ غلام اور جس کاوہ مالک ہے سب چھسیدو آتا کے لیے ہے۔''

"برہمن کوکوئی گناہ داغدار نہیں کرتا، اگر چہوہ [باتی ] سب طبقوں کو تل کردے، بادشاہ کو کتاب مقدس کے عالم کسی برہمن سے نیکس وصول نہیں کرتا جا ہیے اگر چہ بادشاہ عتاج ہوکر مرجائے اور نہ ہی کسی برہمن کواس کی حکومت میں بھوک پرصبر کرنا جا ہے۔"

''برہمن کے قل سے بادشاہ کو بچنا چاہیے اگر چہوہ تمام جرائم کاار تکاب کر لے لیکن وہ جب مناسب خیال کرےاہے ملک بدر کرسکتا ہے۔ بشر طیکہ اس کے سب اموال اس کے لیے چھوڑ دے اور نہ ہی اے کوئی تکلیف پہنچائے ، بادشاہ کسی بھی کام کا فیصلہ برہمنوں سے مشورہ کیے بغیر

نەكرے۔"

رہے کھتری تو توانین منوان کے بارہ میں کہتے ہیں:

'' نے شک وہ لوگ جن کی عقلوں نے کتب وید وغیرہ سے غذا پائی ہے یہی لوگ فوجوں کے جنیل بادشاہ جج یالوگوں پر حاکم بننے کے اہل ہیں، بادشاہ کھتر یوں میں سے مقرر کیا جائے گا اور لئنکروں کا اپنے جرنیل کی تعظیم کرنا ہے بادشاہ کا کھتر یوں پرحق ہے۔''

''لازم ہے کہ بادشاہ کا نداق نداڑایا جائے اگر چدوہ بچدہووہ [ نداق ] ہیہ کہ کہا جائے وہ ایک انسان ہے، کیونکہ الوہیت بادشاہ کی بشری صورت [ کے جسم ] میں ظاہر ہوتی ہے۔''

'' کھتری کوفوجی امور کے علاوہ کسی کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، کھتری امن وصلح کے وقت بھی فوجی ہی رہے گا، کھتر یوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلی آ واز پر جمع ہوجا کیں اور ان کے لیے سامان حرب اور اسلحہ کی تیاری باوشاہ کی ذمہ داری ہے۔

'' ہادشاہ کی آید نیوں اور ذرائع میں برکت نہیں دی جاتی اگر چہ وہ خزانے حاصل کرلے اور جائیداویں بنالے گر جب وہ ضعیف کا دوست بن جائے ''

ربى ويش كى ذمه داريان تواس باره يس قوانيين منو كهته بين:

"ویش پرواجب ہے کہا ہے گروہ میں سے کی عورت سے نکاح کرے اورا پی ذمہ داری کو محنت وکوشش سے سرانجام دے اور ہمیشہ حیوان پالتار ہے۔ ان کے تاجروں کو تجارت کے اصول اور سود کے قوانین معلوم ہونا چاہیں۔ اور ولیش کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ تئے کہتے ہوئے جاتے ہیں، گھٹیا اور اعلیٰ زمین میں فرق کر سکے، ماپ تول کے نظام کو اچھی طرح سمجھ سکے، وہ نوکروں کی مزدوری لوگوں کی بولیوں اور ہروہ چیز جس سے اسلحہ کی حفاظت ہواور جس چیز کا خرید وفروخت سے تعلق ہوان سب کاعلم رکھے۔"

ر ب طبقد المجموت كے حقوق و فرائض تواس باره ميں منوكہتا ہے:

''اچھوت پر لازم ہے کہ وہ گھر کے سردار کتب مقدسہ کے علماء اور ایجھے کاموں میں مشہور

برہمنوں کے احکام کواچھی طرح بجالائے تو پھراس کے لیےموت کے بعداو نچے جہنم کے ذریعے سعادت مندی کی امید کی جاسکتی ہے۔اچھوت کے لیے فالتو دولتیں جمع کرنا جائز نہیں آگر چیدہ اس پر قادرلوگوں میں سے ہو کیونکہ جب مال جمع کرے گا تو اپنی اس بےشرمی سے برہمنوں کو گا۔'' اذبیت پہنچائے گا۔''

اذیت پہنچائے گا۔''

د''گشیاطقہ کے اس فردکو جواپے ذہن میں اپنے سے او نچے طبقے کے کسی فرد کے برابر ہونے کی خواہش کرنا ہے تو اسے جلاوطن کرنا اور اس کے سرین کے بنچ داغ دینالا زم ہے۔''

د' اور جب وہ اپنے سے او نچے طبقہ کے آ دمی پر اپنا ہاتھ یا لاٹھی اٹھائے تو اس کے ہاتھ کا ٹ

دیئے جا کمیں اور جب وہ اسے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارد ہے تو اس کا پاؤں کا ٹ دیا جائے۔ اور جب وہ اس کے نام یااس کی جماعت کے نام سے کسی تعظیمی لقب کے بغیراسے آ واز دی تو تین جب وہ اس کے منہ میں ڈالا جائے جس کی لمبائی دس انگشت ہواور با دشاہ اس کے منہ اور کانوں میں گرم تیل ڈالے کا تھم دے گا جب وہ بے شرمی کے اس مقام تک جا پہنچے کہ وہ



برہمنوں کے سامنے ان کی ذمہ دار یوں کے معاملات میں کسی رائے کا اظہار کرے۔''

# بدهمت

بدهمت ایک آدمی سے منسوب [دین] ہے جواصلاً ہندوتھا، اسے بدھ کالقب دیا گیا ہے آدمی اس قبیلہ تساکیہ کی طرف منسوب ہے جس کی دریائے گنگا کے شال میں واقع کوہ ہمالیہ اور شہر بنارس کے درمیان والے خطہ پر حکمر انی تھی۔ اس کا باپ جے سدوانہ کہا جاتا تھا اس قبیلہ کے معزز ترین افراد میں سے تھا، کمی چوڑی زمین اور بلندو بالامحلات کا مالک تھا اور عظیم جاہ وعزت کا لطف اٹھار ہا تھا، یہ معزز آدمی ایک معزز ہ عورت سے نکاح کیے ہوئے تھا جس کا نام' مایا' تھا تو یہ بدھ اس نکاح کا پہلا تمرہ تھا۔

چھٹی صدی ق م میں اس کی پیدائش ہوئی اسے''سدھا تا'' کا نام دیا گیا، ولا دت کے پہلے ہفتے میں ہی اس کی والدہ فوت ہوگئ تو اس کی خالہ''مہاباتی'' نے اسے گود لےلیا، پھریہ بچہ مُحکام اور شنرادوں کی طرح پلااور جوان ہوا۔

''سدھاتا''نے ایک حاکم کی بٹی ہے **تکاح کر**لیا جس کا نام''یا سودھرا''تھا،جلد ہی اے اس ہے ایک بچے عطا ہوا جس کا نام اس نے''را**ھولا''رکھ**ا۔

اس وقت سدھاتا کوئی انتیس برس کا موگا جب اس کے دماغ میں مختلف خیالات آنے گے اور ایسے متضاد افکار پیدا ہونے گئے جوایک لی ظ سے اس کی اس ہندوانہ زندگی کی آواز بازگشت سے بھے، جس میں وہ رہتا تھا، جبکہ دوسری طرف سے بیاس ناز ونعمت کی زندگی کی آواز بازگشت سے جس میں وہ بل رہاتھا۔

جس رات اس کا بیٹا راھولا پیدا ہوا تھا تو اس بچے کی آمد برمحل خوشیوں اورمسرتوں سے بھرا ہوا تھالیکن سدھا تا نے عزم کرلیا کہ وہ ناز ونعت کی زندگی چھوڑ کر زید اور ننگ دتی کی زندگی شروع 93.0

کرے گا شاید کہ وہ [اس طرح]اس جہان کے راز کی معرفت تک پہنچ جائے۔

اور جب[رات کو]ناچ گانے کے بعد کل میں سکون ہوا تو سدھا تانے اپنی ہوی اور بیچے پر الوداغی نگاہ ڈالی اور محل سے کھسک گیا ، شبح ہونے تک وہ اپنے خاندان کی زمین سے فکل گیا تھا ، پھر وہ گھوڑے سے اتراا پنی تلوار سے اپنی لئیس کاٹ ڈالیس خود پہنا ہوازیورا تارکراپنی تلوار کے ساتھ اپنے گھوڑے کی پشت پرر کھ دیا اور اسے اپنے گھر کی طرف روانہ کر دیا۔

پھروہ برابر پیدل چلتا رہاحتی کہ سفر میں اس کی ملاقات دورا ہوں سے ہوگئ تو وہ ایک زمانہ
تک ان کے ساتھ رہا [اس امید پر] شاید کہ وہ ان کے واسطے سے جہان کے رازمعلوم کرلے اور
جب ان دونوں سے اپنارازمعلوم کرنے میں ناکام رہا تو آئیس چھوڑ ویا اور عزم کرلیا کہ وہ بذات
خودمعرفت کے حصول اور جہان کے رازمعلوم کرنے کے لیے کوشش کرے گااس نے رہانیت کی
زندگی شروع کردی تو اس وقت سے اس کانام' 'گوم' 'یعنی راھب ودرولیش پڑگیا۔

اس مرحلہ میں اس نے اپنے کپڑے اتار دیے اور چیتھڑوں یا پتوں سے اپنی شرمگاہ ڈھا بھنے لگا، وہ اپنے آپ کو کا نٹوں اور کنگریوں کے درمیان بھینک دیتا اس نے بہت ہی نفسیاتی عبادتیں اور ریاضتیں کیں حتی کہ اس کاجسم کمزور ہوگیا۔

اس مرحلہ میں پاپنج درویش اس کے ساتھ رہے جھوں نے زہداور تنگ گزران کی اعلیٰ مثال
اس میں دیکھی وہ سات سال اس حالت میں رہا۔ اپنی کسی خواہش کو پایا نہ کسی مقصد تک پہنچا، اس
نے عزم کرلیا کہ وہ کھانا پینا نثر وع کروے گا اور اس نے اپنے اہل وعیال کی طرف او شخ کا بھی پختہ
ارادہ کرلیا اس پراس کے وہ درولیش ساتھ عملین ہو گئے اور افسوس کرتے ہوئے اسے چھوڑ گئے۔
گھر کی طرف واپسی کے دوران وہ ارویلا جنگل میں ایک درخت کے سائے میں اپنا کھانا کھانے کے لیے آیا [اس نے کھانا تو نہ کھایا] لیکن اسے اس سائے میں ایک نفسیاتی سعادت می محسوس ہوئی اسی دوران اچا تک اسے خود اپنے اندر سے ایک غیبی آواز سنائی دی کہ وہ آج اپنے نفس سے مجاہدہ کر جے تی کہ جہان کاراز معلوم کرلے۔

گوتم کہتاہے:

'' میں اس درخت کے بنچے بیٹے گیا اور اپنی عقل اور جسم سے کہا: سنو! اس جگہ کو نہ چھوڑنا جب کی میں اس حق کو نہ چھوڑنا جب کی کہ اس حق کو نہ پالوں ، جلد خشک ہوجائے رگیس کٹ جا کمیں ہڈیاں [گوشت سے الگ ہوجا کیں اورخون خشک ہوجائے میں اس جگہ سے نہ اٹھوں گاحتی کہ اس حق کو نہ پالوں جس کا میں متلاثی ہوں ، پھروہ مجھے نجات دے دے۔''

اس دن سے اس پر'نبرھ'کے نام کا اطلاق کیا جانے لگاجس کا معنی ہے بیداروہوشیاراورروشی
والاعالم \_اس طرح وہ درخت جس کے سائے میں بدھ بیٹے اتھا' دشجر ہے گا' یا' دشجرہ مقدسہ' کہلا یا۔
رہاارو بلا کا جنگل تو اس پر اس وقت ہے' 'بود کیہ' کا نام بولا جانے لگا، بدھ نے اپنا نیا فدہب
پھیلا نے کا عزم کرلیا اس لیے اس نے بود کیہ کا جنگل چھوڑ دیا اور بنارس شہر میں آگیا جہاں اس
کے پانچ درولیش ساتھی رہ رہے تھے، اس نے انہیں ندہب کی دعوت دی تو انھوں نے اس کی بات
مان لی، پھروہ اپنا نظریہ پھیلا نے لگاحتی کہ اس نے پاس ساٹھ نو جوان جمع ہو گئے جنھیں اس نے
اپنی بنیا دی با تیں سکھا کمیں، اپنی دعوت سمجھائی اور انہیں اس کی نشروا شاعت کا کہا، پھر انہیں چھوڑ
[کرچلا] گیا تا کہ اپنے فاندان کود کیھے اور اپنے اہل وعیال سے ملے۔

جب خاندان میں پہنچا تو انصوں نے اسے اس کے نظریہ سے رو کئے کی کوشش کی اوراسے ہتایا پی خیالات و توہمات ہیں جواس کے سامنے آگئے ہیں ،گراس نے ان کی نصیحت قبول نہ کی اورا پنے پیروکاروں کی طرف لوٹ گیا۔

پھراس کی دعوت عام ہوگئ اور' نظام' یا' عجلۃ الشریعۃ' ﷺ کے نام سے بیچانی جانے گئی ، بدھ نے اپنے بہترین پیروکاروں کو ملک ہند کے مختلف علاقوں میں اپنی دعوت پھیلا نے کے لیے بھیجنے کا ارادہ کیا، وہ اپنے نظریہ کے بیلغ کواس وقت تک نہیں بھیجتا تھا جب تک کہ وہ اس کا ایک نفسیاتی امتحان نہ کر لیتا تا کہ وہ اس کے نفس میں اس نظریہ کی پختگی اور بشارت دینے کے کام کو انجام

ئىنىشرىيتى بچھاياشرىيت كاپہيہ۔

دینے کی صلاحیت کی مقدار معلوم کرلے۔

اس امتحان کی ایک مثال بیہ ہے کہ اس نے ایک مبلغ جس کا نام بورنا تھا ایک ایسے قبیلے کی طرف جیجنے کا ارادہ کیا جو بدخلق میں معروف تھا اس کا نام''سرونا پرانتا'' تھا، چنانچہ بدھ نے اس سے کہا:

اس قبیلہ کے لوگ بہت سنگدل اور بہت جلد آپ سے باہر ہوجانے والے ہیں جب نازیبا اور سخت الفاظ کے ساتھ پیش آ کیں، پھروہ غضبنا ک ہوجا کیں اور تجھے گالیاں بکیں تو تو کیا کرے گا؟ بورنانے جواب دیا: میں کہوں گا یقینا ہے اچھے لوگ ہیں نرم طبیعت ہیں کیونکہ انھوں نے جھے ہاتھوں سے نہیں مارا اور نہ جھے پر پھر برسائے۔

بدھ نے کہا: اگر تجھے ماریں اور پھر برسا کمیں تو پھر کیا کرے گا؟ بورنا نے کہا: میں کہوں گا یہ اچھے لوگ ہیں کیونکہ انھوں نے مجھے لاٹھیوں اور تلواروں سے نہیں مارا۔

بدھ نے کہا: اگر وہ تحقیے لاٹھیوں اورتلواروں سے ماریں؟ بورنا نے جواب دیا: میں کہوں گا یہ اچھے اورزم لوگ ہیں کیونکہ انھوں نے مجھے زندگی سے کلیۂ محروم نہیں کیا۔

بدھ نے کہا:اگروہ تجھے زندگی ہے بھی محروم کردی؟ بورنا بولا: میں کہوں گایہا چھے اورزم لوگ ہیں کہ انھوں نے میری روح کواس بڑے جسم کی قید ہے کسی بڑے درد کے بغیر خلاصی دلا دی۔ بدھ نے کہا بہت خوب، بورنا! جو تجھے صبر وعز میت دی گئی ہے اس کی بنا پر تو ''سرونا برانتا''

قبیلہ کے ملک میں رہ سکتا ہے تو ان کی طرف جا اور جس طرح تو نجات پا گیا ہے، انہیں بھی نجات دے اور جس طرح تو ساحل تک پہنچا دے اور جس مرح تو ساحل تک پہنچا دے اور جس مرح تو ساحل تک پہنچا دے اور جس

طرح تونے تسلی کر لی ہے انہیں بھی تسلی سے ہم کنار کر۔

پھر بورنا وہاں گیا تو اس قبیلہ کے سب افراد بدھ مت میں داخل ہو گئے۔ بدھ ایک علاقے میں صرف ایک ہی مبلغ بھیجنا تھا۔

بدھا پی وعوت پھیلا تا رہا تا آ نکہ وہ اس سال کا ہوگیا تو اسے موت آ گئی پھراس کی لاش جلا

دی گئی اوراس کے مریدوں نے اس کی را کھ کوآٹھ حصوں میں تقسیم کرکے ہر حصدان خطوں میں سے ایک ایک خطے کی طرف بھیج دیا جواس کے مرید بن گئے تھے پھراس را کھ پر بدھ متوں کے س بڑے بڑے عبادت خانے تغییر کیے گئے۔

### ومهاتمابده كنظريات

اجمالی طور پر بدھ متوں کے نظریات مختلف نہیں ، چنانچہ یہ بھی [ہندوؤں کی طرح]
کارہا [قانون جزاوسزا] اور تناخ ارواح کے قائل ہیں، بار بارکی پیدائش اور جزاوسزا سے نجات
پانے کی خاطر برائی اور بھلائی سے رکتے اورخواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ
سیجھتے ہیں کہ خیرات مانگنا بدھوؤں کی امتیازی علامت ہے۔ لیکن خود بدھ عقائد کا قائل نہیں اور نہ
وہ فلفی نداہب کی بنیا در کھتا ہے بلکہ وہ زور دے کر کہتا ہے:

''بسااوقات عقا ئدمعرفت اورروشیٰ تک پہنچنے میں حاکل ہوجاتے ہیں۔''

### ا مہاتمابدھ کے ہاں الوہیت

شروع شروع بیں بدھ معبود کے بارہ میں گفتگو سے کتر اتا تھا اور اپنے ساتھیوں اور ملا قاتیوں

کو الوہیت کے بارے میں گفتگو سے منع کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے ایک مرید نے پوچھا کیا ذات

[البی] موجود ہے؟ بدھ خاموش رہا پھر دوسری مرتبہ مرید نے کہا: کیا ذات [البی] موجود نہیں؟ پھر

اس نے تیسری مرتبہ پوچھا: کیا یہ جہان دائی ہے یا غیر دائی؟ تو بدھ نے مرید ہے کہا: کیا میں نے

خیجے کہا تھا کہ میر ہے پاس آ، میں مجھے ذات اور جہان کے بارے میں تعلیم دوں؟ نہیں میں نے

مینہیں کہا تھا کہ میر ہے پیروکارو! جس طرح لوگ سوچے ہیں اس طرح نہ سوچو، بلکہ اس طرح سوچو:

مینہیں کہا تھا، میر ہے پیروکارو! جس طرح لوگ سوچے ہیں اس طرح نہ سوچو، بلکہ اس طرح سوچو:

مینہیں کہا تھا کہ انسان کی نبیا دے' یہ ورد کوختم کرتا ہے' اور'' یہ دردختم کرنے کا طریقہ ہے'

بدھ کہا کرتا تھا کہ انسان کی نبیات یقینا خود اسی پرموقو ف ہے نہ کہ معبود پر ، اور وہ بجھتا تھا کہ

انسان ہی اینے نفس کے انبیام کو بنانے والا ہے، وہ اپنے پیروکاروں کو وصیت کرتے ہوئے کہتا

ہے:''تم اپنے نفوں کے لیے متعقل جزیرے اور رغبت ومحبت کی غاریں بن جاؤکسی خارجی پناہ گاہ کو تھامنے کی کوشش نہ کرواور نہاغیار کی حمایت و پناہ طلب کرو۔''

پھرمہاتما بدھ الوہیت کے قائلین سے جنگ کرنے لگا، چنانچہ وہ اپ ایک خطبہ میں کھڑے ہوکراللہ کے وجود کے قائلین سے نداق کرتا ہے اس کے اس خطبہ میں ہے:

''یقیناً وہ شیوخ جواللہ تعالیٰ کے بارہ میں باتیں کرتے ہیں انھوں نے اسے اپ سامنے ہیں و کی مات کی طرح ہیں جوغم[عشق] میں بگھلا جار ہا ہواور وہ نہیں جانیا اس کی محبوبہ کون ہیں کا طرح ہے جوسٹر ھی بنا تا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کوئل کہاں پایا جا تا ہے۔''

### ا بدھ کے بیر د کاروں کی واضح نشانیاں

بدھ مت کے پیروکار کی بدھ کے ہاں سب سے واضح نشانی بیہ ہے کہ وہ اپنے اموال وجائیداد سے دست کش ہو جائے اپنا کاسئہ گدائی اٹھالے اور بدھوؤں کی جماعت کے ساتھ لل کرسوال کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور خیرات ما تکنے پر زندہ رہے اس طرح بے کاری اور ستی بھی بدھ کے پیروکاروں کی واضح نشانی مانی جاتی ہے۔

بدھ نے ہندووں کے ہاں رائج نظام طبقات کا بھی مقابلہ کیا وہ کہا کرتا تھا:''یا در کھو! جس طرح بڑے دریا سمندر میں بہ جانے کے وقت اپنے ناموں سے محروم ہوجاتے ہیں اس طرح جب انسان''نظام''میں داخل ہوجاتا ہے اور''شریعت''<sup>®</sup> کو قبول کر لیتا ہے تو چاروں طبقات ختم ہوجاتے ہیں۔

### إ بدهمت مهاتما بده کے بعد

ہم اشارہ کرآئے ہیں کہ بدھ دینی عقا کدسے جنگ کرتا تھا خصوصًا جن کا تعلق معبود ہے ہو لیکن بدھ کے بعد بدھ مت نے ترقی کی اور الوہیت کے مسائل اس میں شامل ہوگئے اور وہ خود

بھی ہندوؤں کے معبودوں کی طرح ایک معبود بن گیا اور جوں جوں زمانہ یا وطن دور ہوتا گیا بدھ مت بدھ والے ند ہب سے دور ہوتا گیا۔ بدھ مت دوتسموں میں تقسیم ہوگیا، بدھ مت قدیم اور بدھ مت جدید۔ اب بدھ مت قدیم تو وہ ہے جس کے ماننے والوں نے اس بات کوتر جج دی کہ حالات جو بھی ہوں وہ بدھ کی تعلیمات سے دور نہیں ہوں گے اس پر جنو بی ند ہب کا اطلاق ہونے لگا، کیونکہ یہ برما، تھائی لینڈ اور سیلان میں پھیلا اور اس نے اپنی کتب قدیم ہندی زبان۔ جو بالی زبان ہے۔ میں تحریر کرلیں۔

ر ہابد ھ مت جدید تواس میں نے نظریات شامل ہو گئے اس نے الوجیت کا بھی اقرار کر لیااس کا نام ثالی ند ہب رکھا گیا کیونکہ بیچین ، جاپان ، نیپال اور انڈونیشیا میں پھیلا ،اس نے اپنی کتب سنسکرت زبان میں لکھ لیس -

پھر بدھ مت جدیدی ان تہذیبوں کی بنا پرجن کی طرف بیان خطوں میں آیا۔ گئ قسمیں ہوگئیں، چنانچدان میں سے ایک قسم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اوراس بات کاعقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان اوراس کی بقا کے اسباب پیدا فر مائے، پھرانہی اسباب پراکتفا کرتے ہوئے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔

ووسری قتم کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہرز مانے میں انسانی کمالات وخوبیاں کسی ایسے انسان پر ڈالتا ہے جواس کی عبادت کے لیے الگ ہو بیٹھتا ہے اور حیوانی شہوات کو پورا کرنے سے دور رہتا ہے ہے یہ چنا ہواانسان لوگوں کے اعمال کے مطابق بعض لوگوں پر رضا مندی اور بعض پر غیظ وغضب کے اظہار میں اللہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔

ایک [تیسری] قتم کا دعوی ہے کہ اللہ تعالی انسانی شکلوں میں سے جس شکل میں جاہتا ہے طول کرتا ہے تا کہ اس کی تکمیل کر کے اسے پاک کردے۔ جیسے تبت کے علاقہ میں ''لا ما'' ہے۔ اور ان میں سے بعض دعوی کرتے ہیں کہ بدھ اللہ تعالی کا بیٹا ہے وہ انسانیت کو نجات ولانے اور اسے غلطیوں سے بچانے کے لیے آیا تھا وہ بدھ کی ماں کو معبودوں کی ماں کالقب دیتے ہیں۔

بدهمت

تعالٰی اللّٰہ عما یقو لون علوًا کبیرًا رہےچینی بدھمت توانھوں نے بدھمت سے قبل اپنے پرانے طریقے

. کے تینتیس(33)معبودمقررکر لیے۔



دورِحاضر میں افریقه اورایشیامیں بت پرستیاں

افریقہ اور ایشیا میں وحثی خطے اور علاتے بت پرستوں سے بھرے پڑے ہیں، چنانچہ افریقی مما لک نا یجیریا، نیجریا، نیجاری مجوی پائے جاتے ہیں بیلوگ آگ کی عبادت پر ہی اکتفانہیں کرتے بلکہ ان میں سے بعض لوگ درختوں، پھروں، انسانوں اور حیوانوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، ای طرح اس قتم کی عباد تیں [جزیرہ] مالے کے مغرب میں بھی ملتی ہیں ایسے ہی ان وحشیوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جوان [فرکورہ] معبودوں میں سے کسی ایک معبود پر جم کرنہیں رہتے۔

جیسا کہ سینےگال میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے ہیں جو کسی معبود کونہیں جانے قبیلہ ''سری'' انہی قبائل میں سے ہے جو سینےگال کے علاقہ سین میں مقیم ہے، ایسے ہی قبیلہ''جولا'' جو سینےگال ہی کے جنو بی حصہ میں آباد ہے جو پر نگالی کینیا کے پڑویں میں ہے اور'' کا ساماسا'' کے نام سے مشہور ہے۔

ٰ ای طرح ایشیا کے جنگلی خطوں میں کئاتتم کی بت پرستیاں پھیلی ہوئی ہیں خصوصًا وسط انڈو نیشیا ، جاپان اور جنوب مشرقی ایشیامیں موجو ربعض جماعتوں میں ان کا دور دورہ ہے۔



\*urdibodys.wc

## اسلام سے خارج کچھ فرقے

#### اساعيليه

در حقیقت اساعیلید و توت باطنیہ کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے یہ باطنی لوگ مختلف صور توں میں ظاہر ہوئے اور اساعیلیہ کے نام سے مشہور ہوئے جسیا کہ ان میں سے قرام طرح خرمیہ مجمرہ، نصیریہ، درزیہ، قادیانیہ اور بہائیہ شہور ہوگئے۔ایسے ہی ان میں سے بعض فرقے کئی ایک ناموں سے مشہور ہیں۔ ذیل میں ہم [فرقہ] باطنیہ کی ابتدا اور اس کے ان ناموں کی وجہ تسمیہ ہواس فرقہ کی فردع پر ہولے گئے۔ کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔

### ا اصل باطنیه

جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کوغلبہ بخشا اوراس کا سائبان ارضِ فارس پرتان دیا تو مجوسیوں اور مزد کیوں کی ایک جماعت میٹو یوں کی ایک قوم طحد فلاسفہ کے ایک گروہ اور پچھ یہودیوں نے ایک ایسے حیلے کا باہم مشورہ کیا جس سے وہ اسلام کے سینہ پرضرب کاری لگا کمیں اور اس حیلہ سے مسلمانوں کی اجتماعیت کوتو ڑنے اور بھیرنے پر کا م کریں۔

[اس مقصد کے لیے] یہ لوگ ایک ایسے مذہب کو اپنانے پرمتنق ہوئے جو اپنے اصول فلاسفہ کے اصولوں مزد کیوں کے قواعداور یہودیوں کے عقائد سے اخذ کرے۔ انھوں نے سمجھا کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذرایعہ میہ ہے کہ وہ نبی مکرم مُلاٹیا ہے آل بیت کی مدد کی مقاصد کو حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذرایعہ میہ ہے کہ وہ نبی مکرم مُلاٹیا ہے آل بیت کی بدد کی طرف انتساب سے برکت حاصل کریں اور میہ کہ وہ کسی ایسے آدی کو چنیں جس کے بارہ میں ان کا طرف انتساب سے برکت حاصل کریں اور میہ کہ وہ کسی ایسے آدی کو چنیں جس کے بارہ میں ان کا خیال ہو کہ یہ اہل بیت میں سے ہے اور پوری مخلوق پر اس کی بیعت کرنا واجب ہے اور اس کی اطاعت ان پر فرض ہے کیونکہ وہ رسول اللہ مُناٹیا کا خلیفہ اور غلطی سے معصوم ہے ، اس کا م کو انھوں اطاعت ان پر فرض ہے کیونکہ وہ رسول اللہ مُناٹیا کا خلیفہ اور غلطی سے معصوم ہے ، اس کا م کو انھوں

نے عام لوگوں کو آہت آہت اپنے قریب لانے کا ذریعہ بنالیا تا کہ وہ دین سے پار ہوجا کمیں اور اگر کوئی آ دمی قرآن کے ظاہر اور متواتر احادیث پڑ کمل کرتا جا ہے تو اسے بتا دیں کہ بیشک ان ظاہری معانی کے کچھاسر ار درموز ہیں ان کے ظواہر سے دھو کہ کھا جانا احمق کی نشانی ہے اور سمجھدار وہ ہے جوان ظواہر کونہ دکھے بلکہ باطن کی تعبیر میں امام معصوم کی اتباع کرے، چنانچہ یہ باطنی لوگ حبیبا کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے ان کا ظاہر شعبیت تھا اور باطن کفر محض –

### إ اساء باطنيه

ان لوگوں پر باطنبہ کا نام اس لیے بولا جاتا ہے کہ بہلوگ سجھتے ہیں کہ دین کی نصوص کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ، جیسا کہ ان پر اساعیلہ کا نام بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ سجھتے ہیں کہ وہ اساعیل بن جعفر صادق سے منسوب ہیں حالانکہ علاء نسب کا اجماع ہے کہ اساعیل اپنے والدکی اساعیل بن جعفر میں فوت ہوگیا اور اس نے کوئی اولا دنہیں چھوڑی ، کین بیر اساعیلی خیال کرتے ہیں کہ اساعیل فوت نہیں ہوا اور اس نے کوئی اولا دنہیں چھوڑی ، کین بیر اساعیلی خیال کرتے ہیں کہ اساعیل فوت کی دستاویز کھی اور کرتے ہیں کہ اساعیل فوت کی دستاویز کھی اور اس نے عباس کی وفات کی دستاویز کھی اور میں منصور کے گورز نے اس پرگواہی دی جبکہ اساعیل چیکے سے شام کے شہر نسکمیہ " چپا گیا گیا جہاں اس وقت بی ہاشم کا ایک گروہ مقیم تھا پس اس نے خیال کیا کہ وہ انہی میں سے ہے۔

پھراساعیلی ہے ہیں کہ عباسی خلیفہ کوسلمیہ میں اساعیل کی جگہ کاعلم ہوگیا اور اساعیل کو اپنی جان کا خطرہ ہواتو سلمیہ چھوڑ کر دمشق چلا گیا، پھر عباسی خلیفہ نے دمشق میں اپنے گورز کواسے گرفتار کرنے کا تھم دیا ہیں وہ گورز اساعیلیوں میں سے تھا اس لیے اس نے بیتھم نامہ اساعیل کودکھایا تو وہ بید ملک چھوڑ کر عراق چلا گیا، جہاں 157 ھیں اسے بھرہ میں دیکھا گیا وہ بی سال [ وہاں ] رہا اپنے پیروکاروں کے درمیان مختلف ناموں اورصور توں میں آتا جاتا رہا تا آئکہ 158 ھے کو بھرہ میں وفات یا گیا۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ اسے اولا دہمی ملی جن کے نام محمد علی اور فاطمہ تھے، اس کے بعد اس کا وہ خیال کرتے ہیں کہ اسے اولا دہمی ملی جن کے نام محمد علی اور فاطمہ تھے، اس کے بعد اس کا

بفتح السين واللام ثام كالكثير جواساعيليول كاليك مركز تها\_ (المنجد: 362)

بیٹا محم مخفی طور پرامام کے مرتبہ پر فائز ہوا پھراحمہ الوفی پھرمحمہ التی پھر رضی الدین عبداللہ اور پھر محمہ المھدی نے بہمرتبہ سنھالا۔

اساعیلیہ کوسبعیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا اعتقاد ہے کہ امامت کے ادوارسات ہیں اور سات ہیں اور سات ہیں اور سات ہیں اور سات ہیں کہ کہ پنچنا آخری وور ہے۔ اور قیامت سے یہی مراد ہے اور ادوار کے چکر کی کوئی انتہا نہیں، یا ان کے اس قول کی بنا پر کہ' دسفلی عالم [ونیا] کی تذبیر ان سات سیاروں سے مربوط ہے جن میں سے سب سے اونچا زحل، پھر مشتری، پھر مرنخ، پھر سورج، پھر زھرہ، پھر عطار داور پھر جیاند ہے ہی خدنجومیوں سے ماخوذ ہے۔

ایسے ہی ان باطنیہ پران محمر ہ کا اطلاق بھی ہوتا ہے جو 162 ھیں ایک آوی ، جے عبدالقا ہر کہا جا تا تھا ، کی قیادت میں ظاہر ہوئے ۔ جرجان پر قابض ہوئے اور بہت سے انسانوں کو آل کیا حتی کہ عمر و بن علاء طبرستان سے ان کی طرف چلے اور ان کے سردار اور اس کے پیرو کاروں کی ایک جماعت کو آل کیا ، انہیں محمر ہ اسی لیے کہا گیا کہ بیدلوگ اپنے کیڑے ''محمرہ'' یعنی سرخ رنگ سے رنگتے تھے تا کہ بی عباس سے ممتاز اور نمایاں رہیں ، یا اس لیے کہ بیدلوگ اپنے خالفین پر ''محمیر'' یعنی گرھوں کا اطلاق کرتے تھے ، یا اس لیے کہ ان کے اخلاق و عادات گرھوں کی عادات جسے ہوگئے تھے۔

ایسے ہی ان پرتعلیمیہ کے نام کا اطلاق بھی ہوتا ہے بیان کے اس خیال کی بناپر کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ امام معصوم کے سواکسی اور سے علم حاصل کرے۔ اپنی رائے یاعقل کے استنباط پر عمل کرے، نیزان کا خیال ہے کہ مخلوق میں سے کسی کے لیے روانہیں کہ وہ امام معصوم کے سواکسی اور سے علم حاصل کرنے کا کوئی اور ذریع نہیں۔ اور سے علم حاصل کرنے کا کوئی اور ذریع نہیں۔

اسی طرح ان پر'' خرمیه'' اور'' خر مدیدیه'' کا اطلاق بھی ہوتا ہے خرم عجمی لفظ ہے جواس لذیذ چیز پر دلالت کرتا ہے جسے دیکھ کر انسان جمومتا اور اس کے مشاہدہ سے خوش ہوتا ہے۔ ان کا پیہنا م اس لیے پڑگیا کہ ان کے مذہب کا خلاصہ عبادت کرنے والوں سے افعال واعمال کو ساقط کر دینا اورشرع کے بوجھا تار پھینکنا ہے،اورلوگوں کوخواہشات کے بیچھے لگنےلذتوں کو پورا کرنے اور حوام کر دہ چیزوں کی حرمت کو یا مال کرنے پر حوصلہ دلاتا ہے۔

اسلام سے قبل ملک فارس میں بینام مزدکیہ پر بولا جاتا تھا یہ پہلی اشتراکیت والے وہ لوگ تھے جو''انوشیرواں''کےوالد'' قباذ''کے عہد میں ظاہر ہوئے۔

اس طرح ان کانام'' با بکیہ'' بھی رکھا جاتا ہے کیونکدان میں سے ایک جماعت نے ایک آدمی کی بیعت کی جے'' با بک گرمی'' کہا جاتا تھا جو معتصم کے دور میں آذر بائیجان کے علاقہ میں ظاہر ہوا،ان لوگوں نے زمین میں بہت فساد مجایا اور مسلمانوں کے شکروں کو شکست دی۔

ایسے ہی ان پر قرامطہ کا نام بھی بولا جاتا ہے بیان کے ایک آدمی کی طرف نسبت ہے جس کا نام''حمدان قرمط'' قامی بیاہل کوفہ میں سے ایک چرواہا تھا شروع شروع میں زہد کی طرف ماکل

<sup>©</sup> قرمط بفتح القاف والميم اوبكسرهما. (المنحد في الأعلام548) و سيأتي معناه في كلام الماتن ان شاء الله تعالى وقفه الله وسلمه99.

105

تھا، اپی بستی کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں باطنیہ کے ایک بسلغ سے اس کی ملاقات ہوگئی اس آوی ہے آئے۔ بھی کا کیاں تھیں جنھیں وہ ہا تک کرلے جارہا تھا حمدان قرمط نے اس بسل سے کہا، حالا نکہ وہ اس سے اور اس کی حالت سے واقف نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے آ پ کہیں دور سے آ رہے ہیں کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے ایک بستی کا نام لیا وہ حمدان کی بستی ہی تھی تو حمدان نے اس سے کہا! ان میں سے کسی ایک گائے پر سوار ہوجا سے تاکہ آپ چلنے کی مشقت سے راحت پائیں۔ پھر جب اس آ بسلغ آ نے اسے زید اور دین داری کی طرف مائل و یکھا تو اسے اس طرف سے داؤلگایا جب اس جسلطر ف اس حمدان کو مائل پایا، چنانچہاس نے کہا جمھے اس کا تھم نہیں حمدان نے کہا معلوم ہوتا ہے آپ تو کسی کے تھم پر بی ممل کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، حمدان نے کہا آپ سے تھم پر عمل کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، حمدان نے کہا آپ سے تھم پر عمل دنیا وہ ذات رب العالمین ہی ہے۔ مبلغ نے کہا آپ نے تھی کہا کہا کین اللہ تعالیٰ جے چا ہے اپنی بادشائی عطا کر دیتا ہے۔

حمدان نے کہا جس جگہ آپ جارہے ہیں وہاں آپ کو کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے تھم ملاہے کہ میں اس کے باشندوں کو جہالت سے کم کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف اور بدیختی سے سعادت مندی کی طرف وعوت دوں اور انہیں ذلت وفقر کے ننگ گڑھوں سے بچاؤں اور انہیں اس چیز کا مالک بنادوں جس سے وہ محنت ومشقت سے مستغنی ہوجا کیں۔

حمدان نے اس سے کہا آپ مجھے بچائیں ، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے اور وہ علم بہادیجے جو مجھے محبوب بنادے کیونکہ جوبات آپ نے ذکر کی ہے مجھے اس کی کس قدر زیادہ حاجت ہے۔

مبلغ نے کہا: چھپے ہوئے راز کو مجھے ہرا یک کے لیے ظاہر کرنے کا حکم نہیں مگراس پراعتماداور

اس سے عہد لینے کے بعد۔

حمران: آپ کاعہد کیا ہے؟ اسے ذکر کیجیے، میں اس پر کار بندر ہوں گا۔

مبلغ: وہ یہ ہے کہ آپ میرے اور امام کے لیے اپنے اوپر اللہ تعالی کا پختہ عہد کرلیں کہ آپ

ا مام کاوہ راز جومیں آپ کودینے والا ہوں اور میر اراز بھی کسی کے سامنے افشانہیں کریں گئے۔ حمدان نے اس راز [کے چھپانے] کا التزام کر لیا، پھر وہ مبلغ اپنے جہل کے فنون اسے سکھانے لگ گیا ہتی کہ آہتہ آہتہ اسے پھنسالیا اور گمراہ کر لیا پس اس نے اس کی وہ سب باتیں مان لیں جن کی اسے دعوت دی۔

حدان نے بید وقت قبول کر لی اور [بالآخر] وہ باطنیہ کا ایک مضبوط ستون بن گیا اس کے پیروکاروں کو قرمطیہ یا قرامط کہا گیا۔

قرمط کااصل معنی چلنے کے دوران قدموں کا جھوٹا پن یا لکھنے میں حروف کی بار کی اورسطروں کا قریب قریب ہونا ہوتا ہے اور بیلوگ بلا شبہ کوتاہ بین ہیں ان پرحق کا راستہ خلط ملط ہو گیا اوروہ سید ھے راستے سے بھٹک گئے۔

ان لوگوں کو حکومت مل گئی انھوں نے زمین میں فساد برپا کیا بحرین اور هجر پر قابض ہو گئے ملکوں[کے باسیوں] کوڈرایا اور بندوں کو دھمکایا۔ ان امام ابن کثیر دشاللہ 278 ھے واقعات میں لکھتے ہیں:

اس سال قرامط متحرک ہوئے بیان بوین زندیقوں کا فرقہ ہے جوان اہل فارس کے فلاسفہ کا بیروکار ہے جوزروشت ®اور مزدک® کی نبوت کے معتقد ہیں بیدونوں محرمات کومباح

ان قرامط کا زور برصغیر تک یمی آن پینچا، چنانچه مولانا غلام رسول مبر لکھتے ہیں: ملتان میں قرامط کا زور تھا جوسلما نول
 کے سخت دشن تھے، ابوالفتح داوو ہاں کا حکر ان تھا ..... پھر سلطان محمود ملتان پینچ شہر فتح کر لیا، ابوالفتح داود نے قرمطی عقیدہ ہے تو بکر لی اور پکامسلمان بن گیا۔ تاریخ یا ک وہند 173 - 178.

<sup>©</sup> زردشت یا زرتشت بفتح الوای وضم الدال اوالتا پیمان کے مشہور عکیم فیا غورث کے شاگر د کا نام جو منوچرشاہ ایران کی نسل سے تھا۔ زردشت نے ''گشتاپ' نشاہ ایران کے عہد میں نبوت کا دعل کر کے آتش پری کا غرب ایجاد کیا، آتش پرست اسے پیغبر مانتے اوراس کی کتاب'' ژند'' کوآسانی یا الہامی کتاب خیال کرتے ہیں۔ (فیروز اللغات فاری 538/1.)

ف بفتح الميم والدال، ايران كايك نصح وبلغ كانام جونوشيروال كى باپ كى عهد مين تها اوراس نے ايك نيا
 ذہب نكالاتھا، نوشيروال نے بادشاہ ہونے پراى ليے اسے مرواڈ الا۔ (فيروز اللغات فارى: 394/2)

قرار دیتے ہیں، پھراس کے بعد بیاوگ ہر باطل کی طرف آ واز دینے والے کے پیروکار ہیں ان کی زیادہ ترخرا بی شیعوں کی طرف سے ہوتی ہے اورانہی کی طرف سے یہ باطل میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ بیاوگوں میں سب سے کم عقل ہوتے ہیں، انہیں اساعیلیہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ میں اساعیل الاعرج بن جعفرصا دق سے منسوب ہیں۔''

پھرامام ابن کثیر بٹراٹھنے نے ذکر کیا:''کہان کارٹیس اپنے پیروکاروں کو [شروع شروع میں] پچاس نمازوں کا تھکم دیتا تھا تا کہ آئیس اس میں مشغول رکھے۔''<sup>®</sup>

386 ھ میں قرامطہ ابوسعید حسن بن بہرام جنا بی کی قیادت میں متحرک ہوئے انھوں نے تحجر اوراس کے إردگرد کے شہروں پر قبضہ کر لیا اوران میں بہت فساد ہر پا کیا۔

یہ ابوسعید جنا بی غلے کا دلال تھا،غلہ بیتپااورلوگوں کے لیے قطیف نامی شہر میں قیمتوں کا حساب کرتا ، پھر باطدیوں کے بعض بملغ قطیف کے شیعوں کے پاس آئے[انہیں اپنے عقیدے کی دعوت دی ] توانھوں نے ان کی دعوت قبول کر لی اور ابوسعید جنا بی ان کا امیر بن بیٹھا۔

یہ اصل میں ایک شہر سے تھا جس کا نام جنابہ ہے قطیف سے قریب واقع ہے اس نے زمین میں بہت فساد مجایا، اہل عراق وشام کوڈرایا دھمکایا، یہاں تک کہ بید 301 ھ میں مرگیا۔

پھراس کے بعداس کے بیٹے ابوطا ہر جنا بی نے قرامطہ کے معاملہ کی باگ ڈورسنجالی۔قرامطہ کے مبلغین بہت زیادہ ہوگئے اوران کی حکومت قائم ہوگئی، 317 ھیں ان کی شان وشوکت بہت زیادہ بڑھئی اور بیر خانہ کعب تک بہنچنے میں کامیاب ہوگئے جبکہ لوگ ترویہ ﷺ کے روز [مٹی] میں تھے لوگوں کو بچھ جرنہ ہوئی حتی کے قرامطہ نے ابوطا ہر جنا بی کی قیادت میں ان کے مال لوٹ لیے، مکہ کی کشادہ زمین اس کی گھا ٹیوں ،مبجر ترام اور کعب کے اندر جوجا جی آئیس ملے وہ مارد یے گئے۔ ان کا امیر ابوطا ہر کعب کے دروازہ پر بیٹھ گیا جبکہ انسان اس کے اردگرد مارے جارہے تھے

البدايه والنهايه 12/13\_

روّی یرُوی کا مصدر ہے بینی سیر کرنایوم النرویه ماہ ذی الحجر کی آٹھویں تاریخ ،اس وجہ سے کہ اس تاریخ میں عرفات کو جانے ہے۔
 عرفات کوجانے کے لیے اوٹوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ (مصباح اللغات: 335)

تلواریں ترویہ کے روز حرمت والے مہینے میں مسجد حرام کے اندراپنا کام کررہی تھیں اور یہ ملحول کہدر ہاتھا: ''میں اللہ ہوں اور اللہ کے ساتھ ہوں گلوق کو میں ہی پیدا کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔''
اس نے کوئی طواف کرنے والا اور خانہ کعبہ کے پردوں سے چیٹنے والا نہ چھوڑا حتی کہا سے قتل کر دیا، پھر مقتولوں کو زم زم کے کنویں میں چھیئنے کا حکم دیا اور بہت سے لوگوں کو مسجد حرام میں ہی وفن کر دیا، پھر زم زم کا گنبدگرا دیا خانہ کعبہ کے درواز وں کو اکھیٹر نے اور اس کا غلاف اتار نے کا حکم دیا۔

پھر جمرا سودا کھیٹرنے کا تھم دیا تو ایک قرمطی آگے بڑھااس نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی کدال ہے کہتے ہوئے جمرا سود پر ماری:'' کہاں ہیں ابائیل پرندے؟ کہاں ہیں شگریزے؟'' پھراس نے جمرا سودا کھیڑلیا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے جمرا سودان کے پاس بائیس سال رہا۔

### فطميين

ای سال جس سال قرامطہ نے حجرا سودا کھیڑاان کے ہاں بلاد مغرب میں ان کے ایک سردار جے ابو محمد عبیداللہ بن میمون قداح کہا جاتا تھا، کے ہاتھ پرایک شرادر خرابی کاظہور ہوا جو'' فاظمین ''
کے نام سے مشہور ہوئی ہے ابو محمد سلمیہ میں ایک رنگساز یہودی تھا اس نے اسلام کا دعوی کیا اور سلمیہ سے چل کر بلاد مغرب میں داخل ہوگیا اور دعوی کیا کہوہ ایک فاظمی سردار ہے، ہر برکی ایک سلمیہ سے چل کر بلاد مغرب میں داخل ہوگیا اور دعوی کیا کہوہ تا تم ہوگئی، پھریہ سلجماسہ کے شہر پر بری جماعت نے اس کی تقد یق کر دی حق کہ اس کی حکومت قائم ہوگئی، پھریہ سلجماسہ کے شہر پر قابون ہوگیا اس نے تری بادشاہ ابو فرید تر بنی اغلب کے آخری بادشاہ ابو فرید تھر بر بنی اغلب کے آخری بادشاہ ابو فرید تا می قائد سے حکومت چھین لی۔

یے مخص مشہور کرتا تھا کہ دہ اہل ہیت میں سے ہے اس کے نسب کے بیان میں اختلاف ہے، چنا نچہ کہا جاتا ہے کہ بیر عبداللہ بن حسن بن محمد علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے اور بھی بیہ کہتا کہ وہ اساعیل بن جعفرصا دق کی نسل سے ہے۔

ابن خلکان کہتے ہیں:' دمحققین ،نسب کے بارہ میں اس کے دعوٰ ی کونہیں مانتے اور وہ صاف

109

کہتے ہیں کہ فاطمیین بننے والے پہلوگ مشتبنب والے ہیں اور وہ سکمیہ کی ایک یہودگی نسل سے ہیں کہ فاطمیین بننے والے پہلوگی مشتبنب والے ہیں اور وہ سکمیہ کی ایک یہودگی نسل ہیں، اس کے باپ میمون کوقد اس کا قلب اس لیے دیا گیا کہ بیسر مدلگا تا تھا اور آئکھوں کے اندلا سے نیانی نکالتا تھا، یہ عبید اللہ بن میمون قد اس 232 ھیں فوت ہوگیا۔ اس کا لچتا ''المعز'' مصر پر غالب آگیا یہاں عبید بین کی حکومت تقریبا ووصدیاں قائم رہی یہاں تک کہ بطل اسلام صلاح الدین ایو بی نے 564 ھیں اس کا خاتمہ کیا وہاں سے ان عبید بین کے نشانات مثار دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت کی خرابیوں سے مسلمانوں کوسکون بخشا۔

#### إ درُوز

ان باطنوں میں ہے ایک جماعت دروز بھی ہے بیلوگ باطنوں کے ان مبلغین میں سے ایک آ دمی کی طرف منسوب ہیں جو ''الحائم عبیدی'' کی الوہیت کے قائل تھے،اس آ دمی کو درزی کہا جاتا تھا، بیدرزی فاری الاصل تھا اس کا نام محمد بن اساعیل تھا۔ 408 ھیں بیم صرآ یا اور اس ''الحائم'' کی اجازت ہے اس کی خدمت میں حاضر ہوا، بیر پہلا آ دمی تھا جس نے اس مجنون الحائم کی الوہیت کا اعلان کیا۔ اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور فاری آ دمی بھی شریک ہوگیا جے حمزہ بن علی بن احمد کہا جاتا تھا (ایران کے شہر) زوزن کا رہنے والا تھا اون کے بستر تیار کرتا تھا، پھر مصرآ یا اور بی بھی ''الحائم'' سے ملا۔

ورزی نے اس تباہ کن بنیاد کا اعلان اس وقت شروع کیا جب اس نے ایک الی کتاب کسی جس میں باطنی عقا کد سمود ہے اور اس میں اس الحاکم کی الوہیت کا اعلان کیا اور اسے قاھرہ میں دوجامع ازہر' ® میں پڑھ کرسنایا، اس ہے لوگوں میں شور وشغب پیدا ہوگیا، انھوں نے اسے تل کردینا چاہا تو یہ مصر سے بھاگ تکلا اور لبنان کے پہاڑوں میں جاکر پناہ کی جہال سے اس نے اسے موقف ونظریہ کی تبلغ شروع کی حتی کہ 410 ھیں بیمر گیا۔

<sup>🛈</sup> قاہرہ کی بیائیے مشہور مسجد تھی جے 984ء میں معز الدین نے تعمیر کروایا ،علوم وفنون کا بھی مرکز رہی ، پھر 1936ء میں میہیں ازھر موینیورش قائم ہوئی۔(1منجد:39).

110

وروز نے لبنان، بانیاس اوراس جبل حوران کی چوٹیوں کو اپنامسکن بنایا جسے جبل وروز بھی کہا

باتا ہے۔ انھیریہ

باطنی فرقد کی ایک جماعت نصیریہ بھی ہے فرانسیسیوں نے انہیں''علویین'' کا نام دیا ہے۔ بیاصل میں ایک آ دمی سے منسوب ہیں جسے محمد بن نصیر کہا جاتا تھا یہ بنی نمیر کے غلاموں اوراس حسن عسکری کے گردجع ہونے والوں میں سے تھا جسے اثناعشری شیعد اپنا گیارھواں امام گردانتے ہیں۔

جب260 ھ میں عسری فوت ہوااوراس کی کوئی اولا دنہ تھی۔جیسا کہ اس کے بھائی جعفرنے اس کی گواہی دی ہے تو محمر بن نصیرنے ایک حیلہ کیا، چنا نچہ اس نے حسن عسری کے شیعہ کے لیے دعلوی کرتے ہوئے کہا: یقینا حسن کا ایک لڑکا محمد تھا امامت اس کی طرف منتقل ہوگئ ہے اور وہ اپنے والد کے گھر کی سرنگ میں جھپ گیا ہے اور وہی محمد می منتظر ہے عنقریب واپس آئے گا اور زمین کواس طرح عدل وانصاف سے جمردے گا جس طرح کہ وہ ظلم سے جمری ہوگی۔

پھراس محمد بن نصیر نے دعوی کیا کہ وہ خود ہی محمد می منتظر کا درواز ہے لیکن حسن عسکری کے شیعہ نے ابن نصیر کے اس قول کی کہ وہ محمد می منتظر کا درواز ہے، تصدیق نہ کی اگر چہ انھوں نے اپنے ند ہب کو باقی رکھنے کا حیلہ کرتے ہوئے سرنگ میں چھپنے والے اس لڑکے کے وجود پر موافقت کی۔

پھران شیعہ نے ایک ایسے آ دمی کا انتخاب کیا جو حسن عسکری کے دروازے پرتیل بیچیا تھا اور اس کے بارہ میں دعوی کیا کہ یہی محد ی کا دروازہ ہے پس محمد بن نصیران کے پاس سے بھا گ گیا اور فرقہ نصیر رہ کی بنیا در کھی۔

اس نے اپنے اصول سبائیت، خطابیت، مجوسیت، عیسائیت اور اثناعشری شیعہ جیسے فرقو ل سے

شم النون مصغرا\_ (المنجد 710).

TIII de

اخذ کئے۔اس نے عقیدہ قائم کیا کہ آسان وزمین کا الدعلی بن ابی طالب ہے وہ تناسخ ارواح کا بھی قائل ہو گیا اور مجوسیوں وعیسائیوں کی عیدوں کو [پھرسے ] زندہ کر دیا، یہ فرقہ دریا کے عاص کے مغرب میں واقع شام کے شہروں میں مقیم ہے۔



### قاديانيه يااحديه

یفرقد نے دورکا ہے، اعتقاد کے پختہ تعلقات اسے باطنی فرقہ اساعیلی کے ساتھ جوڑتے ہیں،

یوگ ایک آ دی ہے منسوب ہیں جے غلام احمد بن غلام مرتضی بن عطامحہ قادیا نی کہاجا تا ہے۔

یے غلام احمد ہندوستانی پنجاب کی ایک بستی قادیان میں 1939ء یا 1940ء کو ایک ایسے خاندان

میں پیدا ہوا جے بھی مخل اور بھی فاری کہاجا تا ہے اور بھی کہاجا تا ہے کہوہ مخل ہے نہ فاری ۔

یہ خاندان ہند پر قابض اگر بزول سے دوئی اور اان کی خدمت کرنے میں مشہور تھا اس غلام

احمد کا باپ اگر بز کے ایجنٹوں اور دلالوں میں سے تھا، اس کے جیٹے نے خود بتایا کہ اس کا باپ

قضہ [اگر بزاے کے خلاف تحریکوں میں اپنے ہم وطن ہندوؤں کے خلاف انگریز کی صف میں کھڑا

ہوتا تھا، جیسا کہ اس سے منقول ہے کہ اس نے اگریز کی اس وقت مدد کی جب 1857ء میں ہندو

اس کے خلاف بھڑک اٹھے اور اس نے اگریز کو بچپاس فوجی اور بچپاس گھوڑ سے بیش کیے تا کہ

اس کے خلاف بھڑک اٹھے اور اس نے اگریز کو بچپاس فوجی اور بچپاس گھوڑ سے بیش کیے تا کہ

اگریزان کے ذریعے اس کے ہم وطن ہندوؤں سے جنگ کرے۔

ر ہا غلام احمد تو اس نے اپنی جوانی کا آغاز تھوڑی ہی فاری اور پچھ صرف ونحو پڑھنے سے کیا اس طرح اس نے تھوڑی سی طب بھی پڑھی لیکن اس کی وہ امراض جوا سے بچپن سے لاحق ہوگئی تھیں پڑھائی جاری رکھنے ہیں حائل ہوگئیں۔

سیالکوٹ منتقلی: اس کی جوانی کے آغاز میں اس کے خاندان نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے دادا کی اس پنشن میں سے ایک معقول رقم وصول کرنے جائے جوانگریز نے اس کی دلالی اور آنجنٹی کے صلہ میں اس کے لیے مقرر کی تھی ، یہ گیا اور اس کے ساتھ اس کا دوست امام دین بھی تھا رقم وصول کر لینے کے بعد اس امام دین نے قادیان سے باہر چند لطف اندوز گھڑیاں گزارنے کی ترغیب دی ، غلام احمد مان گیا اور جلد ہی انھوں نے وہ پنشن اڑادی۔ جب ان کا مال ختم ہوگیا تو

اس کا ساتھی اسے چھوڑ کررفو چکر ہوگیا ،غلام احمد گھرسے بھا گئے پر مجبور ہوگیا اور سیالکوٹ کارخ کیا جواس وقت مغربی پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہرہے۔

اورسیالکوٹ میں اپنے روز گار کی طرف مجبور ہوا تو بچہریوں کے سامنے بیٹھنے لگا، تا کہ لوگوں کے لیے اشام اور و شیقے وغیرہ لکھے جس کے عوض اسے تھوڑی می مزدوری ملتی جو ماہانہ 15 روپ کے برابرتھی۔اور بیہ 1864 م کی بات ہے۔

سیالکوٹ میں اس کی اقامت کے ایام میں انگریزی کی تذریس کے لیےرات کا ایک سکول کھولا گیا ،غلام احمد اس میں داخل ہوگیا یہاں اس نے بقول خود ایک یا دو کتا ہیں پڑھیں پھر وکالت کے امتحان میں شریک ہوا۔ لیکن فیل ہوگیا پھر چارسال بعد سیالکوٹ میں اپنی مصروفیات ترک کرکے استخان میں شریک ہوا۔ لیکن فیل ہوگیا پھر چارسال بعد سیالکوٹ میں اپنی مصروفیات ترک کرکے این والد کے ہمراہ ان عدالتوں اور کچر یوں میں کام کرنے لگا جہاں اس کا باپ کام کرتا تھا۔

اس وقت سے میداسلام کا مطالعہ کرنے لگا اور دعوٰ ی کیا کہ وہ عظریب ایک کتاب بنام ''برا بین احمدیہ'' تالیف کرے گا تا کہاس میں اسلام [کی حقانیت] پر ثبوت پیش کرےاس وقت سےاسے شہرت ملی۔

حکیم نورالدین بھیروی: سیالکوٹ میں غلام احمد کی اقامت کے دوران منحرف ہونے والوں میں سے ایک آ دی جس کا نام نوردین بھیروی تھا اس سے ملا۔ بینوردین بھیروی تھا 1841ء میں سے ایک آ دی جس کا نام نوردین بھیروی تھا اس سے ملا۔ بینوردین بھیرو ہے، میں پیدا کو ضلع شاہ پور جواب مغربی پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سرگودھا کے نام سے مشہور ہے، میں پیدا ہوا۔ فارسی پڑھی اور ابتدائی عربی کیسی اور 1858ء میں راولپنڈی کے ایک سرکاری سکول میں ہیڈ ماسٹر مقرر ہوا، چارسال بہیں گزارے، پھر بید استاد فارسی لگ گیا، پھرا کی پرائمری سکول میں ہیڈ ماسٹر مقرر ہوا، چارسال بہیں گزارے، پھر بید نوکری چھوڑ دی اور پڑھنے لگ گیا، رامپور سے لکھنوگیا اور وہاں طبیب لکھنو تھیم علی حسین سے طب فتہ یم کی تعلیم حاصل کی اس کے ہاں دوسال تھہر نے کے بعد 1285 ھیں جاز کا سفر کیا۔

مدینه منوره میں اس کی ملاقات شیخ رحمت الله مندی اور شیخ عبدالغی مجد دی ہے ہوئی ، پھراپنے

ملک واپس آگیا، جہال اس کی بحثیں اور مناظرے مشہور ہو گئے اور جنو بی تشمیر کے صوبہ جمول میں بطور خطیب خاص اس کی تقرری ہوئی ، پھر 1892ء میں اس نوکری کو بھی خیر باد کہددیا۔

جموں میں اپنی اقامت کے دوران اس نے غلام احمد کی خبرسی تو ان کے درمیان پختہ دوسی قائم ہوگئی، پھر جب غلام احمد نے'' براھین احمد بی' کی تالیف شروع کی تو نور دین نے ایک کتاب بنام '' تصدیق براھین احمد بی' لکھی۔

پھراس نوردین نے غلام احمد کودعوی نبوت پراکسایا، چنانچہاس نے کتاب''سیرت المحمدی'' کے99 صفحہ یرذکر کیا:

''اس وفت تحکیم نے کہااگر بیآ دمی، لینی غلام احمد دعوٰ ی کر دے کہ وہ صاحب شریعت نبی ہے اوراس نے شریعتِ قرآن کومنسوخ کر دیا ہے تو میں اس کی بات کاا نکار نہ کروں''

اور جب بی غلام احمد قادیان نتقل ہوا تو بیے کیم بھی اس ہے آ ملا اور بظاہر غلام احمد کاسب سے بڑا پیروکار بن گیا۔

غلام احمد نے پہلے بید دعوٰی کیا کہ وہ مجدد ہے، پھرلوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ وہ مصدی منتظر ہے پھرنور دین نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سیج موعود ہونے کا دعوٰی کرے تو غلام احمد نے 1891ء میں مسیح موعود ہونے کا دعوٰی کر دیا۔ وہ لکھتا ہے:

''میں اس طرح مبعوث کیا گیا ہوں جس طرح مولی کلیم اللہ کے بعد وہ آ دی، یعنی مسے مبعوث کیا گیا تھا، جب کلیم ثانی محمد رسول اللہ طُلْقُوْ آ گئے تو ضروری ہوگیا کہ اس نبی کے بعد جو اپنے تصرفات کے اعتبارے [مولی ] کلیم کی طرح ہے وہ آ دمی آئے جو مثیل سے کی قوت، طبیعت اور خاصیت کا وارث ہواور اس کا نزول اس مدت کے قریب قریب ہو جو کلیم اول اور سے طبیعا کے درمیان تھی، لینی چودھویں صدی ہجری۔

پھروہ کہتا ہے:

'' حضرتِ میں کے ساتھ میری ایک مشابہت ہاس فطرتی مشابہت کی بناپر ہی اس عاجز کو سے

کے نام کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے تا کہ وہ صلیبی عقیدے آگی دیوار آکوگرا کر برابر کردیے، میں صلیب کوتو ڑنے اور خزر کرکوئل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں چھیق میں ان فرشتوں کے ہمراہ آیا ہوں جومیرے دائیں بائیں تھے۔''

نور دین نے اس کے لیے بیہ حیلہ تراشا۔ جیسا کہ غلام احمد نے کتاب ازالۂ اوھام میں خود صراحت کی ہے کہ وہ دمشق جہاں عیسٰی مُلِیُٹااتریں گے اس سے مراد وہ مشہور ومشق نہیں بلکہ دمشق سے مراد وہستی ہے جہاں پزیدی طبیعت کےلوگ رہتے ہوں اور لفظ دمشق میں استعارہ ہے۔ پھروہ کہتا ہے:

"دیقینا بستی قادیان دمش سے مشاہہ ہے جھے اللہ تعالی نے ایک عظیم کام کی خاطراس دمش،
لینی قادیان کے مشرقی جانب اس مجد کے مینار بیضاء کے پاس اتارا ہے جس میں داخل ہونے
والا پرامن ہوجاتا ہے۔"اس سے مرادوہ مسجد ہے جواس نے قادیان میں تغییر کروائی تا کہ اسلام
سے مرتد اس کے پیروکار مسجد حرام سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس مجد کا حج کرنے جائیں اور
اس کے پاس ایک سفید مینار بھی بنایا تا کہ لوگوں کو دھوکا دے سکے کہ بیوبی مینار ہے جس پرمسے،
لینی وہ خود اترے گا۔

#### ا مرز اغلام احمد کا دعوائے نبوت

مرزاغلام احمد نے اپنے گمراہ پیروکاروں میں سے ایک کوقادیان میں اپنی مبجد کا امام مقرر کیا جس کا نام عبدالکریم تھا بیعبدالکریم مرزا کے دوباز وؤں میں سے ایک تھا جبکہ دوسرا باز و تھیم نور دین تھا جیسا کہ خودمرزانے اس کی صراحت کی ہے:

1910ء میں عبدالکریم نے ایک خطبہ جمعہ دیا جبکہ مرزابھی وہاں موجود تھا اس خطبہ میں اس نے کہا: مرزاغلام احمداللہ کی طرف سے مبعوث ہے اور اس پرایمان لا تا واجب ہے جوآ دمی انہیاء پرایمان لا تا ہے اور اس پرایمان نہیں لا تا تو وہ رسولوں کے درمیان فرق کرتا ہے اور مومنوں کے وصف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد: قاديانيه يااحميه

''ہم اس کے رسولوں کو ایک و دسرے سے جدانہیں کرتے۔'' کی مخالفت کرتا ہے اس خطبہ نے مرزا کے پیر د کاروں کے مابین ایک بحث اور جھگڑا کھڑا کر دیا جواس کے مجد د، محدی معہود اور مسیح موعود ہونے کے قائل ومعتقد تھے۔ جب انھوں نے اس[عبدالکریم] کی بات کونہ مانا تو اس نے اگلے جمعہ کوایک اور خطبہ دیا اور مرزاکی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا:

''میرااعتقاد ہے کہ آپ نبی اور رسول ہیں ، پس اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے تنبیہ کیجیے ، جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے اور مرزانے بھی گھر جانا چاہا تو عبدالکر یم نے اسے روک لیا ، تب غلام احمہ نے کہا:''میں اس کا مُقرّ ہوں اور اس کا دعوٰ ی کرتا ہوں۔''

پھر وہ اپنے گھر آگیا تو عبدالکریم اور بعض لوگوں کے مامین جھٹرا ہوگیا اور ان کی آ وازیں بلند ہوگئیں، تب مرزااپنے گھرے لکا اورکہا: 'اے ایمان والو! پی آ وازیں نبی کی آ واز سے اونچی مت کرو۔'' اس وقت وہ اپنے فخر میں بڑھنے لگا اور لوگوں سے مطالبہ کرنے لگا کہ اس پر بحثیت نبی اور رسول لازمی ایمان لایا جائے اور 1902ء میں اس نے ایک رسالہ بنام'' تحفۃ الندوہ'' تالیف کیا اس میں وہ کہتا ہے:

" بہن جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ یہ کلام جو میں پڑھتا ہوں قطعی اور یقینی طور پر تو رات اور قرآن کی طرح کلام اللہ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک ظلی اور بروزی نبی ہوں، ہر مسلمان پر دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ میں مسیح موعود ہوں، جس آ دی کو میر اپیغام بہنچ جائے، پھر مجھے میم اور فیصل نہ مانے اور اس بات پر ایمان نہ لائے کہ میں ہی مسیح موعود ہوں اور نہ ہی ہے بات مانے کہ جو وی محملہ ان بی ہو کیونکہ اس نے وہ کام چھوڑ دیا جو اس پر فرض تھا۔"

يہاں تك كدوه كہتاہ:

''یقیناً اللہ تعالی نے میری تصدیق کے لیے اتن آسانی نشانیاں نازل کی ہیں جودی ہزار سے زیادہ ہیں اور یقیناً قرآن ورسول نے میری گواہی دی ہے اور انبیاء کرام میری بعثت کے زمانہ کی تعیین کر گئے .....الی آحر البکو اسات.

پھراس نے دعوی کیا کہ وہ جہاد جو اسلام نے جاری کیا تھامنسوخ ہوگیا اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ انگریز سے صلح رکھے ، اس بارے میں اس نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام تریاقی القلوب رکھا۔ اس کے صفحہ 15 پر وہ لکھتا ہے:

''میں نے اپنی اکثر عمر انگریزی حکومت کی تائید واعانت میں گزاری ، میں نے جہاد کی ممانعت اور اولوالا مر ، لینی انگریزی حکومت کی تائید واعانت میں گزاری ، میں نے جہاد کی ممانعت اور اولوالا مر ، لینی انگریز کی اطاعت کے وجوب پراتی کتابیں اعلانات اور اشتہارات و پیفلٹ کھے کہ اگروہ جمع کئے جائیں تو بچاس الماریاں بھر جائیں ، بیتمام کتب عربی الک مصر وشام اور ترکی میں پھیلا دی گئیں اس سے میرامقصد ہمیشہ بیر ہاکہ مسلمان اس حکومت سے مخلص ہوجائیں اور ان کے دلوں سے سفاک محدی اور بدکر داریسے کے واقعات اور وہ احکام منا دیے جائیں جوان میں جہاد کا جذبہ ابھارتے ہیں اور بوقو فوں کے دلوں کوخراب کرتے ہیں۔

ایک خط جواس نےصوبے کے نائب حاکم کوکھااس میں وہ کہتا ہے:

'' میں بھپن ہی سے جبکہ اس وقت میں ساٹھ کے پیٹے میں ہوں اپنی زبان وقلم سے کوشش کرر ہا ہوں کہ مسلمانوں کے دلول کو انگریزی حکومت کے لیے اخلاص وخیرخواہی اوراس سے زی کا برنا وَکرنے کی طرف چھیرلوں اور جہاد کے اس جذبہ کوختم کر دوں جے بعض جاہل اپنائے ہوئے ہیں اور وہ انہیں اس حکومت کے لیے اخلاص سے روکے ہوئے ہے۔

اس دعوت کی کامیا بی سے لیے حکومت انگریز نے پوری قوت صرف کر دی اور اس دعوت کا پر چار کرنے والوں پراعلیٰ عہدوں اور بے پایاں اموال کے دہانے کھول دیے۔

بیمرزاا پنی اس دعوت میں لگار ہا یہاں تک کہاسےان دائمی امراض نے لاغر کر دیا جو بچپن سے لائق تھیں اور 1908ء میں بیدوبائی ہمینہ میں مبتلا ہو گیا۔ بیلا ہور میں تھااور وہیں 26 مئی 1908ء کو ہیت الخلامیں مرگیا ،اس کی لاش قادیان لے جائی گئی جہاں اسے اس مقبرہ میں فن کیا گیا جس کا نام اس نے''مقبرۂ جنت'' رکھا تھا۔اس کی گمراہ کن دعوت کے لیے تکیم نور دین اس کا خلیفہ بنا۔



Desturdibooke.nordo

# بہائیت

اس فرقہ باطنیہ کی ایک شاخ بہائیت بھی ہے اس کا اصلی نام بابیت ہے اور یہ محمطی شیرازی نامی ایک آدی کی طرف نبیت ہے جو 1830ء کو ایران میں پیدا ہوا۔ یہ آدی کی طرف نبیت ہے جو 1830ء کو ایران میں پیدا ہوا۔ یہ آدی اثنا عشری شیعہ میں نامی ایک وہ اپنی ناموں ناعش شعول ہو گیا، پھر اس نے لوگوں کے سامنے یہ نظریہ پیش کیا کہ وہ بی اکیلا پوشیدہ امام کے علم کے ساتھ بولنے والا ہے اور وہ بی اس کی طرف (باب یعنی) دروازہ ہے اس لیے اس کی جماعت بابیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ یقیناً وہ بی مہدی منتظر ہے، پھر دعویٰ کیا کہ اللہ تعالی نے اس میں حلول کیا ہے اور وہ بی آئی اللہ تعالی نے اس میں حلول کیا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالی اپنی مخلوق کے لیے ظاہر ہوتا ہے اور وہ بی آئی اس میں حلول کیا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالی اپنی مخلوق کے لیے ظاہر ہوتا ہے اور وہ بی آئی الی ملی اس میں علی اور موئی رفیا ہی کے اظہار کا راستہ ہے۔ تو یہ ایک نی سوچ تھی ، یعنی عیہ کی ملی ملی فی دول کیا گار موئی طرح موئی علی کا گاری وہ موئی میں کی طرف والی آنا۔

پھراس نے آخرت پرایمان نہ لانے کا اعلان کیا اور جنت و دوزخ کا انکار کیا اور کہا: یہ تو نئی روحانی زندگی کے رموز ہیں اور پھر برہمنوں اور بدھ متوں کے طریقہ پرچل پڑا، پھراس نے کہا کہ وہ ی تمام انبیاء ورسل کا حقیقی نمائندہ ہے۔ چنانچہوہ نوح ہے جس روز نوح علینا مبعوث ہوئے اور وہ محمد منافیلاً مبعوث ہوئے اور وہ محمد منافیلاً مبعوث ہوئے اور وہ محمد منافیلاً ہے جس روز وہ مبعوث ہوئے اور وہ محمد منافیلاً ہے جس روز آپ مبعوث ہوئے۔ پھراس نے خیال کیا کہوہ یہودیت اور اسلام کو [ایک ہی دین میں] اکٹھا کر رہا ہے اور ان کے مابین کوئی فرق نہیں۔ پھراس نے حلول کاعقیدہ ®اختیار کیا، یعنی میں اللہ تعالی اس میں از پڑا ہے، اور بالآخراس نے حمد منافیلاً کے خاتم انتہین ہونے کا انکار کردیا۔

اس کے بعداس نے وین کے قطعی طور پر ثابت بہت سے اسلامی احکام کا اٹکار کیا۔ چنانچہ

عقیده حلول کایدد کر مکرر تکرار "با طائل" معلوم ہوتا ہے۔

عورت ومردکو درافت وغیرہ میں برابر [حصددار] تھبرایا، پھر''البیان''نامی ایک کتاب تالیف کی اور کہا بیقر آن کی طرح ہے۔ 1850ء میں اسے گولی مار دی گئی جبکداس کی عرقمیں سال سے تعادہ نہونے یا کی تھی۔ نہونے یا کی تھی۔

پیرد کاروں میں ہے اس کے دووز پر تھے، ایک کانام'' صبح اول' اور دوسرے کانام'' بہاءاللہ'' تھا۔ حکومت نے ان دونوں کو ملک فارس سے جلا وطن کر دیا۔ صبح اول قبرص چلا گیا جبکہ دوسرااندرین میں جابسا۔ صبح اول نے بابید دعوت میں مشمر رہنے کی کوشش کی اوراس کے پیرو کار کم ہوگئے۔ رہا بہاء تو اس کے پیرو کارزیادہ ہو گئے اور نہ جب کواس سے منسوب کرتے ہوئے بہائیت کہا گیا۔ بہاء نے بھی اپنے اندراللہ کے حلول کا دعویٰ کیا اور کہا مرزاعلی کا وجوداس کے لیے تمہید و مقدمہ تھا۔

جب صبح اول اور بہاء کے بیروکاروں کے درمیان جھڑا شدت اختیار کر گیا تو حکومت عثانیہ نے بہاء کوعکا® کی طرف جلاوطن کر دیا، وہاں اس نے ایک کتاب کھی اس کا نام بھی''البیان'، ہی رکھا اور کہا کہ یقر آن کا بدل ہے اور ایک دوسری کتاب کھی جس کا نام'' کتاب اقدس''رکھا اور کہا بیاس کی طرف وجی کی گئی ہے۔

جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتا تھااس کا نام' ' دین جدید'' رکھا جواسلام نہیں تھا، وہ ایسادین تھا جو تمام ادیان ،سب جنسوں اور پورے عالم کو جمع کرتا تھا، وہ خطوط جن کے ذریعے وہ حکام اور بادشاہوں سے خط کتابت کرتا تھاان کا نام سورتیں رکھتا تھا۔

پھراس نے تمام اسلامی قیود و صدودختم کرنے کا کہا اور انسانوں کے مابین، خواہ ان کے ادیان، رنگ اورنسلیس مختلف ہی ہوں، مساوات کولازم تھہرایا۔تعدد زوجات سے منع کر دیا اور پوقت ضرورت صرف دو ہویوں کو جمع کرنا جائز رکھا۔ نماز کی جماعت کومنسوخ کر دیا، ماسولی جنازول کی نماز کے ان کے ماسولی نمازصرف اسلیم ہوگی۔

بفتح العين والكاف مشدده، فلطين كايك شركانام (القامور)

خانهٔ کعبه کی طرف منه کرناختم کر دیااورلا زم کیا که قبله و ہیں ہوگا جہاں بہاء ہوگا ،اسلام گی تہام محر مات کو جائز قرار دیا۔

۔ وہ اپنی گراہی میں متمرر ہاتا آ نکہ 16 مئی 1882ء کومر گیا ،اس کے بعداس کا بیٹا جوعبدالبہاء کے لقب سے مشہور تھا ،اس کا خلیفہ بنا۔

#### إعقائد بإطنيه

یے فرقے بے شاروہمی دائروں میں گھومتے ہیں اور حقیقت میں ان سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے اساء حنیٰ اور اعلیٰ صفات کے انکار سے ہے، بھی آل بیت سے تعاون اور بھی تجدید کے دعویٰ کے پس پر دہ انبیاء کی شریعتوں کی تحریف بھی ان کا کام ہے۔ اپنی من گھڑت احادیث اور تحریف کردہ یا تاویل کردہ نصوص کو انھوں نے اپنا آلہ بنایا، ان کی عام تاویلات مجوسیوں کے اصول اور ارسطوج بھے فلاسفہ کے بعض نظریات پرمنی ہیں۔

ان میں سے بہت سے لوگ علی الاعلان کہتے ہیں کہ آسانوں اور زمین کے خالق حضرت علی ہیں اوروہ کہتے ہیں حضرت علی انسانی صورت میں اس لیے ظاہر ہوئے تا کہ اپنی مخلوق اور ہندوں کو مانوس کرلیں ، پھروہ انھیں پہچان لیں اور ان کی عبادت کریں۔ان میں سے بعض نے سے اشعار بڑھے ہے

''میں گواہی دیتاہوں کہ کنیٹیوں سے صنج اور فربہ پیٹ والے شیر [ یعنی حضرت علی ] کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس پرمحمد صادق امین کے علاوہ اور کوئی حجاب و پر دہ نہیں، پھراس کی طرف مضبوط اور قوت والے سلمان کے سواکسی کا کوئی راستہ نہیں۔''

اور بعض کہتے ہیں ابلیبوں کا ابلیس نعوذ باللہ عمر بن خطاب ہے جو فارس و مجوس کورسوا کرنے والا ہے، اس کے بعد ابلیسیت کے مرتبہ میں ابو بکر کا اور پھرعثان والٹی کا مقام و مرتبہ ہے۔ اپنے عقائد کے اثبات میں ان کے ہاں الحاد، بے دینی اور کلام اللہ و کلام الرسول کے معانی میں تحریف کی کوئی حدمقر نہیں۔ ان کے اکثر کہتے ہیں:

'' پانچ نمازوں کامعنی ان کے اسرار کی یا پانچ اساء کی معرفت ہاور وہ علی جسن جسن مجسن اور فاطمہ ہیں، فرضی روزہ سے مرادان کے اسرار کو چھپانا ہے یا اس سے مراد تعیں مردیا تعیی عورتیں ہیں جنسی وہ اپنی کتب میں شار کرتے ہیں۔ رقح بیت اللہ کا مقصدان کے شیوخ کی زیارت ہے۔ اللہ کا مقصدان کے شیوخ کی زیارت ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگ ' نَبَّتُ یَدا اَبِی لَهَب'' کی تفییر میں کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مراد ابو بکر وعمر ہیں، ان سب نے زنا، شرب شراب اور فواحش کا ارتکاب جائز رکھا ہے۔ جیسا کہ ان ابو بکر وعمر ہیں، ان سب نے زنا، شرب شراب اور فواحش کا ارتکاب جائز رکھا ہے۔ جیسا کہ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ انبیاء کرام (نعوذ باللہ) حکومت کے طالب ہوتے ہیں، پھر ان میں سے بعض نے اس کے حصول میں اچھا انداز اپنایا اور بعض نے براحتی کہ وہ قبل کر دیے گئے، وہ حضرت موی اور محمد علی ہیں اچھا انداز اپنایا اور بعض نے براحتی کہ وہ قبل کر دیے گئے، گردانتے ہیں۔

اساعیلیہ کے ایک بہلغ ابومنصور یمانی نے اپنی کتاب 'البیان لمباحث الاخوان' بیں ان کے فدمب کی بہت می باتیں ذکر کی بیں ،ایے ،ی موجودہ مبلغین میں سے ایک اہم آدمی جس کا نام مصطفیٰ غالب ہے اوروہ ایشیائی شاہ مجلس اور مجلس تحقیقات اساعیلیہ کا رکن ہے، شام کے شہرسلمیہ کا مصطفیٰ غالب ہے اوروہ ایشیائی شاہ محلف مدمد میں اپنے فد ہب کا خلاصہ لکھا ہے۔ وہ اس میں کستا ہے:

"جب الله تعالی جہاں سے اوپر ہے اور وہ غیر محدود ہے تو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ براہ راست اس جہان کو پیدا کر سکے ورنہ وہ اس کے ساتھ اتصال پر مجبور ہوگا، حالا نکہ وہ اس سے بہت دور ہے، اس کے مقام تک نیخ نہیں آسکتا اور جب وہ اکیلا ہے تو اس سے گی جہاں وجود میں نہیں آسکتے ، اللہ تعالی اس جہان کو پیدائی نہیں کرسکتا کیونکہ پیدا کرنا ایک کام ہے یا ایسی چیز کو وجود میں لا نا ہے جومعدوم تھی، بیاللہ تعالی کی ذات میں تغیر کو مشکر م ہاور اللہ تعالی کی ذات میں تغیر نہیں آسکتا، اس لیے بینظر بید و مختلف امور کو بیان کرتا ہے: ایک بید کہ اللہ تعالی اس جہان کے وجود کا سبب وعلت ہے، دوسرا ہے کہ اللہ تعالی جہاں سے اوپر ہے اور اس سے متصل ہوکرا سے بید انہیں کرسکتا۔"

امام غزالی اپنی کتاب 'فضائح الباطنیہ' میں لکھتے ہیں: ''[فرقوں] کے مقالات نقل کر ہے والے بلاتر دداس بات پر شفق ہیں کہ وہ باطنیہ' میں لکھتے ہیں: ''[فرقوں] کے مقالات نقل کر ہے والے بلاتر دداس بات پر شفق ہیں کہ وہ بات ضرور ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے وجود کرمانے کے لئا طانے کہ اللہ ہیں ہے ایک دوسرے کے وجود کے لیے علت وسب ہے۔علت کا نام''السابق' ہے اور معلول کا نام''التا کی' پچھے آنے والا ہے اور سابق نے بذات خوز نہیں بلکہ تالی کے واسطے سے جہان کو پیدا کیا۔ پہلے کو عقل اور دوسرے کو افض بھی کہا جا تا ہے۔''

رہانبوتوں کے بارے میں ان کا اعتقاد تو وہ فلاسفہ کے اعتقاد سے قریب ہے اور وہ بیہ کہ نبی ایسے شخص سے عبارت ہے جس پر''سابق'' کی طرف سے'' تالی'' کے واسط سے ایک الی ماف و پاک قوت بہ پڑے جواس کام کے لیے تیار ہو کنفس کلیہ کے ساتھ اتصال کے وقت اس میں موجود تمام جزئیات کو حاصل کر لے جیسا کہ بسااوقات بیصورت حال بعض نفوس زکیہ کے لیے خواب میں پیش آ جاتی ہے جی کہ وہ در پیش حالات سے متعقبل کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔

ان کا بیعقیدہ بھی ہے کہ جبریل اس نبی پر بہنے والی عقل سے عبارت ہے نہ کہ وہ کوئی ذات ہے جواد پر سے آتی ہے۔

ر ہاان کے ہاں قر آن تو وہ محمد علی ایک ان معلومات کے بیان سے عبارت ہے جوآپ پراس عقل سے بہتی تھیں جو جبریل کے نام سے مراد ہے اور مجاز اُاس کا نام کلام اللہ رکھا جاتا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علی ایک پر بہنے والی ریقدی قوت اپنے پہلے نزول میں کھل نہیں ہوتی جیسا کہ رحم میں نطفہ نو ماہ کے بعد مکمل ہوتا ہے۔ پھراس قوت کی تحمیل میہ ہے کہ وہ بولنے والے رسول ہے ''اساس صامت'' کی طرف نتقل ہوجائے۔'

انہوں نے کہا: ہر دور میں حق کو قائم کرنے والے ایک ایسے امام معصوم کا ہونا ضروری ہے جس کی طرف ظاہری امور کی تاویل اور قرآن کے اشکالات کے حل کے لیے رجوع کیا جائے۔اور بیہ لوگ متفق ہیں کہ بیامام معصومیت میں نبی کے برابر ہے،اور بولنے والے انبیاء سات ہیں اور ائمہ

<sup>©</sup> اس کی وضاحت ا گلے صفحہ برمتن میں آ رہی ہے۔

بھی سات ہیں،اس لیے جب ساتواں دور پوراہوجائے گاتو قیامت قائم ہوجائے گی اور نیادور شروع ہوجائے گا۔

سات ناطق اوران کی سات بنیادیں بیر ہیں:

آ دم ان کی بنیاد شیث، نوح ان کی بنیاد سام، ابراہیم ان کی بنیاد اساعیل، موکل ان کی بنیاد پوشع عیسلی ان کی بنیاوشمعون، محمد ان کی بنیادعلی اور اساعیل جس سے اساعیلیہ منسوب ہیں، اس کی بنیاوقد اح الحکمة ، یعنی میمون یہودی تھا۔

ر ہے سات امام تو وہ علی حسین علی زین العابدین جھر باقر ، جعفر صادق ، اساعیل بن جعفر اور جھر بن اساعیل بین بعفر اور جھر بن اساعیل ہیں۔ اکثر امور کا تعلق انھوں نے سات سے جوڑا ہے، چنا نچہ انھوں نے کہا جسم میں کام کرنے والی ، روکنے والی ، ہفتم کرنے والی ، ہو جسکنے والی ، مقابلہ کرنے والی ، بڑھانے والی اور صورت بنانے والی ، اور جسم میں روحانی ، حساس ، خفیف اور باریک قوتیں بھی سات ہیں یعنی دیکھنے ، سنتے ، چھنے ، سو تھنے ، چھونے ، بولئے اور بحصنے کا قوت ۔

نیز انھوں نے کہا: اسلام کے ستون بھی سات ہیں، لینی نماز، روزہ، حج، زکو ۃ، جہاد، ولایت اورا مامت۔اس لیے ایک قول کے مطابق ان اساعیلیوں کو'نسبعیہ'' بھی کہاجا تا ہے۔

ان کا قول ہے: ہرنی کی شریعت کی ایک مدت ہوتی ہے جب بیدت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی ایک اور نی جیجے ہیں جو اس کی شریعت کی مدت مات عمریں ہے اور نی جیجے ہیں جو اس کی شریعت کی مدت سات عمریں ہے اور میسات صدیاں ہیں، ان میں سے پہلا نبی ناطق ہوتا ہے اور ماطق کا معنی ہے کہ اس کی شریعت اپنے ماقبل کی شریعت کو منسوخ کرنے والی ہوتی ہے اور صامت کا معنی ہے کہ وہ اس [شریعت ] پر قائم ہوجس کی بنیاد کس غیر نے رکھی ہو۔ ش

الله يهال به بات قابل غور ب:

<sup>&#</sup>x27;'اس کی شریعت اپنے ماقبل کی شریعت کومنسوخ کرنے والی ہوتی ہے' حالانکداد پر فدکور ہے:''ان میں سے پہلا نبی ناطق ہوتا ہے، جب بیر پہلا موتواس کا ماقبل کون سا ہوا؟

نیز انھوں نے کہا: ہرنبی کے لیے ایک سوس، یعنی اصل ہوتا ہے اور سوس نبی کی حیات میں اس کے علم کی طرف دروازہ ہوتا ہے، اس کی وفات کے بعد اس کا وصی اور اپنے زمانے میں موجود لوگوں کے لیے امام ہوتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آ دم کے سوس شیٹ طائیلا تھے اور بید دوسرے تھے۔ اس کے بعد والے [تیسرے] کوئتم ، لینی پورا کرنے والا اور لاحق ، لینی بعد میں آنے والا اور امام کہا جاتا ہے۔

آ دم طینا کے دور کی بخیل سات سے ہوئی کیونکہ اوپروالے جہاں کی بخیل سات ستاروں سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی آ گے [بیدور جاتی آ یا] یہاں تک کہ اللہ تعالی نے محمہ خلافیا کو بھیجا، آ پ کے سوس حضرت علی ہیں، آ پ کا دورجعفر بن محمہ سے پورا ہوگیا کیونکہ دوسر سے امام حسن بن علی ہیں اور تیسے علی بن حسین پانچویں محمہ بن علی اور چھے جعفر بن محمہ ہیں اس تیسر سے حسین بن علی اور چو تھے علی بن حسین پانچویں محمہ بن علی اور چھے جعفر بن محمہ ہیں اس اسوس اسے مل کر بیسات پورے ہوگئے اور ان کی شریعت ناشخ ہوگئی ایسے ہی بیہ معاملہ آخر تک محمہ تاریخ کے محمہ تاریخ کی ایسے ہی بیہ معاملہ آخر تک محمہ تاریخ کے۔

انکار قیامت کے بارہ میں سب باطنیہ کا تول ایک ہی ہے۔ انھوں نے نصوص میں آمدہ قیامت کی تاویل کی اور کہا بیامام کے ظہور اور زمانہ کو قائم کرنے والے کے قیام کی طرف اشارہ ہے۔

نیز انھوں نے کہا: بیشک قیامت کا معنی دور کا فتم ہوجانا ہے، پھر انھوں نے جسموں کے دوبارہ اشخے اور جنت وجہم کا انکار کر دیا اور کہا: معاد کا معنی ہر چیز کا اپنے اصل کی طرف لوث جانا ہے۔

انسان عالم روحانی اور عالم جسمانی سے مرکب ہے، [عالم] جسمانی تو اس کا جسم ہے اور وہ چار افلاط، یعنی صفراء، سوداء بلغم اور خون سے مرکب ہے، پس جسم گھل جا تا اور پھل جا تا ہے اور ان افلاط میں سے ہرایک اپنے اصل کی طرف لوث جا تا ہے، پیل جسم گھل جا تا اور پھل جا تا ہے اور ان اور وہ انسان کا عقل وادراک والا اور بلغم پانی بن جا تا ہے، یہی جسم کا لوٹن ہے۔ رہا [عالم] روحانی اور وہ انسان کا عقل وادراک والا اور بلغم پانی بن جا تا ہے، یہی جسم کا لوٹن ہے۔ رہا [عالم] روحانی اور وہ انسان کا عقل وادراک والا افس ہوجائے ، شہوات سے دوررہ کر پاک ہوجائے اور راہنما انگر سے حاصل کر دہ علوم ومعارف کے ذریعے غذا حاصل کر لی تو وہ جسم کوچھوڑ کر اس عالم

روحانی سے جاماتا ہے جس سے جدا ہوا تھا، پس وہ اس سے سعادت مند ہوجا تا ہے آدر یہی اس کی جنت ہے۔ یہ مذہب بے شک ہندوؤں اور بدھوؤں کے مذہب سے ماخوذ ہے،اس لیے یہ بالمنی لوگ برہمنوں ادر بدھوؤں کی طرح تناسخ ارواح کے قول پرمتنفق ہیں۔انھوں نے مزدک اور ّ زردشت کے پیردکاروں کی طرح ہرشے جائز قراردے دی، ہرمنوع کومباح اور ہرحرام کو حلال کر لیا میکن وہ اس بات سے انکاری ہیں کہ بیان کا فد بہ بواوروہ ٹابت کرتے ہیں کہ احکام میں اس انداز پرشرع کے تابع ہونا ضروری ہے جس کی تشریح ان کے امام کریں، یہی بات ان پر فرض ہے۔ یہاں تک کہ وہ علوم میں درجہ کمال تک پہنچ جا کیں ، پھراگر وہ امام کی طرف ہے امور کے حقائق کا احاطہ کرلیں اور ان شرعی خواہر کے باطن پر مطلع ہوجائیں تو ان سے بیہ صدود وقیود کھل جائیں گی اوراحکام ساقط ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی نگاہ میں احکام کا مقصد دل کی تنبیہ ہے تا کہ وہ طلب علم کے لیے اٹھے جب وہ پیلم یا لے گا تو اس سے احکام ساقط ہو جائیں گے ان کی نگاہ میں ظاہری اعضاء کو مکلّف بنانا اس آ دمی کے لیے ہے جوایئے جہل کی بنا پران گدھوں کی طرح ہے جن کی مشق مشقت کے کاموں سے ہی ہوسکتی ہے، رہے ذہین اورعلم والے تو ان کا درجهاس سے اونچا ہے کہ وہ [کسی کام کے ] مکلف بنائے جائیں ،اس کیےان سے احکانم ساقط ہوجاتے ہیں۔

اساعیلی گروہ کے رئیس آغاخان نے اپنے پیروکاروں سے نماز اورروزہ ساقط کردیے ہیں اور ان کے بدلے ان کے لیے بیرعبادت جاری کی کہوہ اساعیلیہ کے اماموں میں سے اثتالیس اماموں کاذکر کریں، پھر آخر میں آغاخان کے نام کے ذکر کے وقت اس کو بجدہ کرلیا کریں۔

### ان فرقوں کی اسلام دشمنی

جیسا کہ شخ الاسلام امام این تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا: اس باطنی فرقہ کے اسلام اور اہل اسلام سے دشنی کے مشہور واقعات ہیں۔ جب انھیں غلبہ حاصل ہوتا ہے تو اہل اسلام کے خون بہاتے ہیں۔ چنانچہ جب انھیں بحرین میں حکومت ملی اور جب ریہ جج کے موقع پر مکہ تک رسائی حاصل کر گئے تو جاج کرام کوتل کیااورانھیں زمزم کے کنویں میں پھینک دیااور چ<sub>ر</sub> اسود کوا کھیر الیا جیسا کہ پیچھے گز رااورمسلمانوں کے علاء،مشائخ ، حکام اور اتنے فوجی مارے کہ جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

یہ ہمیشہ سلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، چنانچے صلیبی جنگوں میں بیتیسائیوں کے بڑے مددگارتھے۔اس لیصلیبی عیسائی شامی ساحلوں پراتھی کی طرف سے قابض ہوئے۔

اسلامی مما لک میں تا تاری بھی انھی کے تعاون سے داخل ہوئے ، چنا نچے نصیر طوتی ان کا برنا چاسوں تھا اور خلیفہ اس کے بارہ میں دھو کہ میں مبتلا تھا جوں ہی تا تاری بغداد میں داخل ہوئے نصیر طوی نے انھیں خلیفہ ہوقت اور ہزاروں مسلمانوں کے قل پر آمادہ کیا، ان کے گھر مسمار کر دیے ، بچوں اور عور توں کو بھی قبل کر دیا ، پھران کی [ باقی ماندہ ] عور توں میں سے جسے چا ہا لونڈی بنایا اور انھیں رسوااور ذلیل کیا۔

ان کی سب سے بڑی عید وہ دن ہے جس میں مسلمانوں کو کوئی بڑی مصیبت پہنچ جیسے عیمائیوں کے سواحل شام پر قبضے کا دن اور تا تاریوں کے بغداد پر قبضے کا دن اور تا تاریوں کے بغداد پر قبضے کا دن اس طرح ان کی بردی مصیبت وہ دن تھا جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کوتا تاریوں پر غلبہ عطافر مایا اور جس دن اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور عبید یوں کوصلاح الدین ایو بی کے ہاتھوں بھگایا۔

ای طرح جب دور حاضر میں بیلوگ شام میں حکومت تک رسائی حاصل کر گئے تو سب سے اہم بات جس کا وہ ارادہ کرتے تھے وہ شام میں اسلام کو پوری طرح فتم کرنا اور اس کے مسلمان باسیوں کا قلع قمع کرنا تھا۔

ایسے ہی بیلوگ بہودیوں کے نشکر کے آگے تھے جب انھوں نے بعض عربی ممالک، بیغی فلسطین میں دریائے اردن کے مغربی کنارہ پراس جنگ میں قبضہ کیا جو آخر صفر 1387 ھے کو ہو گی۔

ان کے بارہ میں اسلام کا فیصلہ

علاء اسلام اس بات پر شفق ہیں کہ یہ باطنیہ کا فردین سے خارج اور اسلام سے مرتد ہیں جیسا

کہ علماءاس بات پر بھی متفق ہیں کہ نہ تو ان [کی عور توں] سے نکاح جائز ہے اور نہ ان کے ذرخ کر دہ حیوان کا کھانا، نہ انھیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے اور نہ ان کی میت پڑنماز جناز ہ پڑھنی درست ہے، جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کی سرحدوں، ان کے قلعوں یالشکروں میں انھیں کوئی کام نہ دیا جائے۔

في الاسلام امام ابن تيميه رطاف فرمات بي:

"ابیا کرنا گناہ کیرہ ہے اور اس آ دمی کی طرح ہے جو بکریاں چرانے کے لیے بھیڑ یوں سے کام لے کیونکہ بیلوگ حکام اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خائن ہیں اور حکومت خراب کرنے کے لیے سب سے زیادہ حریص ہیں۔"

جب بیلوگ علانی تو برکریں تو حکام کے ہاں اس کے معتبر ہونے کے بارہ میں علاء کے مابین اختلاف ہے۔

شخ الاسلام برطنے نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان سے جہاد مرتدوں سے جہاد ہی کی طرح ہے اور ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام ٹن انڈ نے اہل کتاب کے کفار سے جہاد کرنے سے پہلے مرتدوں سے جہاد شروع کیا اور ہرمسلمان کا فرض ہے کہ وہ حسب استطاعت اس جہاد میں اپنا فرض ادا کرے۔ اس لیے کئی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کی ایسی خبریں اور باتیں چھپائے جنھیں وہ جانتا ہے بلکہ انھیں افتا کرے اور ان کا اظہار کرے تا کہ لوگ ان کی هیقت حال جان لیں اور مسلمانوں کو ان کا شرنہ بہنچے۔

الله تعالى تمام اعدائ اسلام كونيست ونابودكرنے كے ليے مدفر مائے۔ آيين آين



# خوارج

تعریف: لغوی لحاظ سے خوارج خارج کی جمع ہے، یعنی الگ تھلگ اور اصطلاحًا وہ آ دمی جو اطاعت امام[کا پٹکا]ا تار چھیکئے،اور یہاں اس سے مرادا یک خاص گروہ ہے جس کی پہلی بعناوت خلیفہ راشدامیر المؤمنین حضرت علی بن افی طالب ڈاٹٹؤ کے خلاف تھی۔

خوارج كے مختلف نام بيں، جيسے : محكمہ، شراۃ ،حروريہ، نواصب اور مارقد رمحكمہ كالفظ ان پراس ليے بولا جاتا ہے كہوہ بار بار كہتے تھے:

"لا جُكمَ إلا لِله"

شراۃ کالفظان پراس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ وہ خیال کرتے تھے کہ انھوں نے اپنے نفسوں کو اللہ کے لیے نظراۃ کالفظان پراس لیے کہ شراۃ شار [جوشریٰ یشری سے اسم فاعل ہے] کی جمع ہے جیسے قاض کی جمع قضاۃ۔ ®حرور بیکالفظان پراس لیے بولا گیا کہ جب انھوں نے خلیفہ راشد حضرت علی ڈاٹٹو کی بناوت کی تو یہ لوگ کوفہ کے قریب حروراء (حاءاور پہلی را پرز برہے اور بعض کے ہاں اس پر پیش ہے ) نامی بستی میں چلے گئے۔

انھیں نواصب اس لیے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے حضرت علی ڈٹاٹٹؤ کے لیے دشنی کھڑی کردینے میں مبالغہ کیا، پھر پیلقب ہراس انسان کے ساتھ لازم ہو گیا جس نے دونو اسوں [حسن وحسین ڈٹاٹٹؤ] کے باپ امیر المؤمنین ہے بغض میں غلو کیا۔لوگوں نے ان پر'' مارقہ'' '' پار ہونے والے''

ن تاضى كى جمع قفاة '' مے مؤلف حفظه الله تعالىٰ و ثبته على الحق نے جمع كے ايك قياى قاعدے كى طرف اشاره كيا ہے وہ يك مؤلف وہ اوى ہو يا يا كى كے ثلاثى مجرد كے اسم فاعلى كى جمع فعكة كے وزن برآتى ہے جيسے رام سے زمية [ رُماة ] غاز سے مؤكر تة [ مُحراق ] .

کااطلاق کیا جواس مفہوم ومطلب کی بناپرتھا جوانھوں نے رسول اللہ کے فرمان'' وہ وین ہے اس طرح پار ہوجائیں گے جس طرح تیرشکار میں سے پار ہوجا تا ہے۔'' شے سے اخذ کیا ہے۔ خارجیوں کے مختلف فرقے بن گئے ، ان میں سے ہر فرقے کا خاص نام پڑ گیا جیسے ازار قہ اور اباضیہ۔

### إ فرقِ خوارج

خارجی سات بڑے اور بنیا وی فرقوں میں تقتیم ہوتے ہیں جو یہ ہیں:

انگیکمۃ الاولی ،ازارقہ ،نجدات ،صفریہ ،عجارہ ،اباضیہ اور ثعالبہ۔ان فرقوں کی آ گے مختلف فروع اور شافیں ہیں ، ان سب میں قدر مشترک حضرت علی ،حضرت عثان ، اصحاب المجمل ® ، دونوں فیصله شاخیں ہیں ، ان سب میں قدر مشترک حضرت علی ،حضرت عثان ، اصحاب المجمل ورست گرداناان کرنے والوں یا ایک کوورست گرداناان سب کی تکلفیر پر متفق ہونا ہے ،ایسے ہی وہ امام سے بغاوت کے وجوب پر۔ جب وہ ظلم کرے ،خواہ ان کی نگاہ میں ہی وہ ظلم ہو ، ہی متفق ہیں۔

### المنحكمه اولي

جب [جنگ] صفین میں خلیفہ راشد حضرت علی بن ابی طالب ٹناٹیؤ کے ساتھیوں اور اہل شام میں سے حضرت معاویہ ٹناٹیؤ کے ساتھیوں کے درمیان جنگ کی بھٹی تیز ہوگئی اور حضرت معاویہ ٹناٹیؤ نے اپنے لئکر کی شکست کے آ ٹارمحسوں کیے تو اپنے ساتھی حضرت عمرو بن عاص ٹناٹیؤ سے کسی ایسی تذہیر کا مشورہ کیا جوان سے شکست کی عارکو دورکر دے، حضرت عمرو بن عاص بڑائیؤ نے انھیں قرآن پاک کے نسخوں کو نیزوں کی انیوں پر [رکھ کر] بلند کرنے اور فریقین کے مابین

<sup>@</sup>صحيح البخاري، استتابة المرتدين....، باب قتل الخوارج والملحدين....، حديث 6931,6930. وصحيح مسلم، الزكاة، باب ذكر الخوارج و صفاتهم، حديث 1064.

<sup>©</sup> حفزت علی کو بہت ی جنگوں سے دو چار ہونا پڑا، ان میں حفزت معادیہ سے ''صفین'' مقام پرلا ی جانے والی جنگ '' جنگ صفین'' اور حضزت عائشہ سے لڑی جانے والی جنگ'' جنگ جمل'' کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس میں حضزت عائشہ جمل، یعنی اونٹ پرسوار تھیں۔

كتاب الله كوفيصل تسليم كرنے مے مطالبه كامشورہ ديا، اس حيله نے خليفه راشد كے تشكر كي صفوف میں اپنااثر دکھایاحتیٰ کہاشعث بن قیس کندی اور اس کے ساتھ ایک جماعت نے آپ سے کہا۔ یہ اشعث آ ذربائیجان پر حضرت عثمان کا گورنرتھا۔ '''وہ لوگ ہمیں کتاب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں جبکہ آپ ہمیں تلوار کی طرف بلارہے ہیں' تو حضرت علی ڈٹاٹنڈ نے ان سے کہامیں کتاب اللّٰہ کو خوب جانتا ہوں! آپ نے اشارہ کیا کہ بیا یک حیلہ ہے، بیکہا اورا پنی فوج کولڑائی جاری رکھنے کا تھم دیا جبکہ اشعث اور اس کے ساتھیوں نے جنگ روک دینے پراصرار کیا اور حضرت علی سے کہا: آ پ اشتر کو جنگ سے واپس بلالیں ورنہ ہم آ پ سے وہی سلوک کریں گے جوعثان سے کیا۔ [اس طرح] حضرت علی اشترخعی کو جنگ روک دینے کا حکم دینے پر مجبور ہو گئے کیکن اشتر کے مد مقابل اہل شام کالشکر شکست کھا گیا تھااورتھوڑی ہی جماعت مقابلہ میں لڑر ہی تھی ،اس لیے انھوں نے خلیفہ سے لڑائی جاری رکھنے [ کی اجازت ] پر اصرار کیا تا کہ ان کے باتی فوجیوں کو بھی ختم کر دیں کیکن اشعث اور اس کے گروہ نے خلیفہ اور اشتر کو کوئی موقع نہ دیا بلکہ وہ '' تحکیم' ' یعنی فیصل مان لینے کولاز ما قبول کرنے اوراڑائی روک دینے پر ڈٹ گئے تو حضرت علی اشتر کولاز ماکڑائی رو کنے کا حکم دینے پرمجبور ہوگئے۔

جب لڑائی رک گئی اور انھوں نے تحکیم ® کا ارادہ کیا تو حضرت معاویہ ڈائٹوئنے عمرو بن عاص کو چنا تا کہ وہ ان کی طرف سے فیصل بنیں اور حضرت علی ڈائٹوئنے نے حضرت عبداللہ بن عباس کواپنی طرف سے فیصل بنا نا چاہا تو اشعدہ بن قیس اور اس کے ساتھیوں نے انکار کیا اور کہاوہ آپ[کے خاندان] سے ہیں اور ضروری ہے کہ فیصل حضرت ابو موی اشعری ہوں۔ جب تحکیم کا وقت آیا اور دونوں فیصل دومۃ الجندل ® نامی جگہ میں جمع ہوئے تو ان دونوں کی سیمیٹنگ کس ایک منفق علیہ بات تک نہ چنجی بلکہ حضرت عمرو بن عاص نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت ابو موی اشعری سے بات تک نہ چنجی بلکہ حضرت عمرو بن عاص نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت ابو موی اشعری سے میں سے معاون نے اکان کر دیا کہ وہ حضرت ابو موی اشعری سے سے معاون معاون کی تعین کو اسلامی تاریخ ''حکیم''کے نام سے سے معاون معاون کے لیے نہ کورہ دو محاون کی تعین کو اسلامی تاریخ ''حکیم''کے نام سے سے سے دونوں کی تعین کو اسلامی تاریخ ''حکیم''کے نام سے سے دونوں کی تعین کو اسلامی تاریخ ''حکیم''کے نام سے سے دونوں کی تعین کو اسلامی تاریخ ''حکیم''کے نام سے سے دونوں کی تعین کو اسلامی تاریخ ''حکیم''کے نام سے سے دونوں کی تعین کو اسلامی تاریخ ''حکیم'' کے نام سے سے دونوں کی تعین کو اسلامی تاریخ ''حکیم'' کے نام سے دونوں کی تعین کو اسلامی تاریخ ''حکیم'' کے نام سے دونوں کی تعین کو اسلامی تاریخ ''حکیم'' کے نام سے دونوں کی تعین کو اسلامی تاریخ ''حکیم'' کے نام سے دونوں کی تعین کو اسلامی تاریخ ''حکیم'' کے نام سے دونوں کی تعین کو اسلامی تاریخ ''کورہ دونوں کی تعین کو اسلامی تاریخ کی تاریخ نام کو تو تاریخ کی تاریخ نام سے تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کے تاریخ کی تاریخ کی

موسوم کرتی ہے۔

ي بضم الدال، فتح الحيم والدال (القاموس، معجم ما استعجم ص2 1821).

حفرت علی وحفرت معاویہ دونوں کومعزول کرنے اور معاملے کوشور کی پر چھوڑ دیتے پر موافقت نہیں کرتے ، وہ تو حضرت علی کومعزول کرتے ہیں اور حضرت معاویہ کو برقر ارر کھتے ہیں تب خلیفہ راشد بران خوارج کا غصہ بھڑک اٹھااور انھوں نے حضرت علی ہے کہا:

''آپ س طرح مردوں کوفیصل مانتے ہیں؟ حالانکہ فیصلہ تو صرف اللہ کے لیے ہے'' پھر انھوں نے آپ سے باغی ہونے کا اظہار کیا اور آپ کو کا فرقر اردیا۔ آپ کے ہمراہ کوفہ میں نہ داخل ہوئے بلکہ کوفہ سے قریب حروراءنا می ہتی کی طرف چل دیے۔

[وہاں] انھوں نے شیث بن ربعی کو جنگ کے لیے اپنا امیر مقرر کرلیا اور عبداللہ بن کواء کو نمازوں کے لیے اپنا امام بنالیا [وین سے] ان پار ہونے والوں میں سے بہت سے لوگ ان آخر دراء والوں] کے ساتھ لل گئے ، جب حضرت علی ڈٹائٹ کوحر وراء میں ان کے اجتماع کاعلم ہوا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹائٹ کوان کی طرف بھیجا۔ آپ نے ان سے مباحثہ کیالیکن اس کا بجز اس کے کوئی فائدہ نہ ہوا کہ ان میں سے بچھافرا وضایفہ کی اطاعت کی طرف آگئے۔

پھر حضرت علی ڈائٹڈ خودان کی طرف گئے اور انھیں اطاعت کے التزام کی دعوت دی، انھیں نفیجت کی اوران کے شبہات کا از الد کیا، آپ کی جمت ان پر داضح ہوگئی تو عبداللہ بن کواء بیشکری نے دس شاہسو اردل کے ہمراہ امان طلب کی، باتی نہر دان کی طرف چل و ہے، پھراہل کوفہ وبصرہ کی ایک بڑی تعدادان سے لگئی اوردہ بارہ ہزار ہو گئے، انھوں نے عبداللہ بن وہب راسبی کواپنا امیر مقرر کرلیا۔

نہروان کے راستے میں انھوں نے ایک آ دمی کو دیکھا جوان سے بھاگ رہا تھا اور گلے میں قر آن لاکائے ہوئے تھا۔انھوں نے اسے گھیر لیا اوراس سے پوچھاتم کون ہو؟اس نے کہا: میں صحافی رسول عبداللہ بن خباب بن ارت<sup>®</sup> ہوں۔ انھوں نے اس سے کہا ہمیں کوئی حدیث شایئے جوآپ نے اپنے والد کے واسطہ سے آنخصور سے ٹی ہوآپ نے کہا: میں نے اپنے والد

نی زہرہ کے حلیف ہیں، مدنی ہیں، کہاجاتا ہے کہ اُحیس شرف محابیت حاصل ہے۔ تقریب النہذیب میں 172.

خوارج \_\_\_\_\_\_

محترم سے سناوہ فرماتے تھے رسول اللہ مُلَاثِمُ نے فرمایا :عنقریب فتنہ برپا ہوگا اس میں بیٹھر ہے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اچھار ہے گا اور چگنے والا دوڑ دھوپ کرنے والے سے افضل ہوگا۔ جوانسان [ اس وقت ]مقتول بن سکے وہ قاتل نہبنے۔ <sup>©</sup>

انھوں نے کہا: پھر ابو بکر وغر کے بارہ میں آپ کیارائے رکھتے ہیں؟ آپ نے ان کے بارہ میں اسچھے خیالات کا اظہار کیا، پھر انھوں نے کہا: عثمان وعلی کے بارہ میں آپ کی کیارائے ہے؟ آپ نے ان کے بارہ میں بھی اچھے خیالات کا اظہار کیا، پھر انھوں نے کہا: تحکیم کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ انھوں نے کہا میں کہتا ہوں حضرت علی کتاب اللہ کوتم سے زیادہ جانے والے تھے۔ کیارائے ہے؟ انھوں نے کہا میں کہتا ہوں حضرت علی کتاب اللہ کوتم سے زیادہ جین تھے۔ انھوں نے کہا آپ ایسے دین کے بارہ میں بہت زیادہ تیا وعقل کے لحاظ سے زیادہ تیز تھے۔ انھوں نے کہا آپ ہراہ میں کرتے ہیں۔

پھرانھوں نے کہا: یہ جوآپ کے گلے میں ہے، یعنی قرآن مجیدہمیں آپ کوتل کرنے کا تھم دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جسے قرآن زندہ رکھے اسے زندہ چھوڑ دواور جسے وہ مارے اسے ماردو، پھرانھوں نے آپ کونہر کے قریب کیااوران میں سے ایک مسمع بن قذلی نامی بد بخت آدمی نے آپ کوذن کے کردیا۔

ان لوگوں نے ایک عیسائی آ دمی سے مجود کے درخت کا سودا کیا۔ پھر نفرانی نے کہا یہ [ویسے ہی مفت میں ] تمھارے لیے ہے۔ انھوں نے کہا: اللہ کی تئم! ہم تو اسے صرف قیمتا ہی لیں گے۔ اس نے کہا کس قد رتعجب انگیز ہے یہ بات کہ تم عبداللہ بن خباب جیسے آ دمی کوئل کرڈ التے ہواور ہم سے مجود کا ایک پودا بھی قبول نہیں کرتے ۔ پھر انھوں نے اس عیسائی کے بارہ میں باہم خبر کی وصیت کی [اورائے پچھنہ کہا] اوران میں سے بعض نے بھن سے کہا: اپنے نبی کے عہد کی پاسداری کرو۔

لعل الشيخ حفظه الله ذكره معنى و معنى الحديث موجود فى الكتب الستة ماعدا النسائى انظر
 صحيح البخاري، المناقب، باب علامات النبوة فى الاسلام، حديث 360 ، وصحيح مسلم، الفتن،
 باب نزول الفتن.....، حديث 2887.

پھروہ حضرت عبداللہ بن خباب کے گھر میں داخل ہو گئے ،ان کے بچے کوتل کیا آوران کی ام ولد [لونڈ کی] کا پیٹ چاک کردیا۔ پھر جب وہ نہروان پنچے اور بیواسط اور بغداد کے درمیان پھھ بستیاں ہیں ، توان میں پڑاؤ ڈال بیٹھے۔

حضرت علی دلائوں کی خربی پنی تو آپ اپنے چار ہزار ساتھیوں کو لے کر ان کی طرف چلے۔آپ کے آگے آگے ماتم طائی کے بیٹے عدی تھے۔وہ شعر پڑھتے ہوئے کہتے ۔ جب تو م بر دل اور بے وقوف ہوگئ تو ہم گیدھوں کی طرح البرانے والے سچائی کے جھنڈوں کے ساتھ ان خارجیوں کی بری قوم کی طرف چلے جو جھابن گئے اور انھوں نے مشرقوں کے رب اور لوگوں کے مباتھ اور لوگوں کے مباتھ اور لوگوں کے مباتھ اور لوگوں کے مجبود سے دشمنی کی ،وہ باغی ،اند ھے اور ہدایت سے پار ہونے والے ہیں ،ان میں سے ہرایک اپنی بات میں جمودا نظر آتا ہے۔

جب حضرت علی ان کے قریب ہوئے تو آپ نے اضیں پیغام بھیجا کہ عبداللہ بن خباب ڈاٹٹؤا کے قاتل کو ہمارے سپر دکرو ، انھوں نے کہا ہم سب نے اسے قبل کیا ہے اورا گرہمیں موقع ملا تو ہم آپ کو بھی قبل کردیں گے۔

آپ ان سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل آپ نے ان سے
پوچھاتم نے میرے اندر کیا عیب پایا؟ انھوں نے کہا آپ کا عیب بیہ ہے کہ ہم نے جنگ جمل میں
آپ کے آگے آگے لڑائی کی، جب جمل والے فکست کھا گئے تو آپ نے ہمارے لیے وہ سب
مال جائز قرار دیا جو ہم نے ان کی چھاؤنی میں پایا اور آپ نے ہمیں ان کے بچوں اور عورتوں کو
غلام بنانے سے روک دیا ، تو آپ نے کس طرح ان کے مالوں کو حلال سمجھ لیا اور تورتوں اور بچوں کو
حلال نہ جانا؟

حضرت علی ٹٹاٹٹوئنے فرمایا میں نے تمھارے لیے ان کے مال اس مال کے بدلے جائز کیے جو انھوں نے میرے آنے سے قبل بھرہ کے بیت المال سے لوٹے تھے، رہی عورتیں اور بچے تو انھوں نے جنگ ہی نہیں کی اور اس جگہ کے دار الاسلام ہونے کی بنا پران کے لیے بھی اہل دار الاسلام کا قانون تھا، پھر [بالفرض] اگر میںعورتیں جائز بھی کر دیتا تو تم میں سے کون انسپٹر جھے میں حضرت عائشہ ٹٹائٹا پر قبضہ کرتا۔ وہ لوگ شرمسار ہوئے۔

پھر جب بھی انھوں نے اپنے باطل شبہات میں سے کوئی شبدذ کر کیا تو حضرت علی نے کتاب و سنت کے سہارے اور موثر حجت ودلیل کے ذریعے اسے باطل ثابت کر دیا۔

آپ کے اس بیان نے ان میں اپنا اثر دکھایا اور ان میں سے اکثر نے کہا: اللہ کی قتم! آپ نے بچے فر مایا اور تائب ہوگئے۔ پھران میں سے آٹھ ہزار فوجی آپ کی طرف مائل ہو گئے جبکہ چار ہزار نے عبداللہ بن وہب راسی اور اس کے معاون پتان نما گوشت والے حرقوص بن زہیر بجل – اللہ تعالیٰ اس کی صورت بگاڑ دے۔ کی قیادت میں جنگ پراصرار کیا۔

حضرت علی و النوائے تو برکے آنے والوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس جنگ سے ایک طرف رہیں حتی کہ اللہ تعالی ان کے درمیان اور ان [ دین سے ] پار ہونے والوں کے درمیان فیصلہ نفر ما دے، پھر فریقین کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑ کے،خوارج کوشکست ہوئی وہ سب مارے گئے اور ان میں سے صرف نوآ دمی نیچے۔

رہے بینوآ دمی توان میں سے دواو مان، © دوکر مان، © دو بحستان، دو جزیرہ اورا یک یمن میں تل مور کی طرف فرار ہو گیا جبکہ خلیفہ راشد کے شکر میں سے صرف نوآ دمی شہید ہوئے۔

معرکہ تم ہونے کے بعد حضرت علی ڈاٹٹو نے اپنے عظیم ساتھیوں سے کہا کہ'' وہ پہتان نما گوشت والا آ دمی ڈھونڈ و'' انھوں نے اسے مقتولین میں پایا۔اس کے دائیں باز و کے بنچ بغل کے قریب عورت کے پہتان جیسا گوشت تھا۔ تب آ پ نے فرمایا:اللہ اوراس کے رسول نے پچ فرمایا۔ ®

آبضم العین و خفة المیم سلطنت عمان جبه عمّان بفتح العین و تشدید المیم ارون کا دار الخلافه به آبفتح او له و اسکان ثانیه بیابران کامشهورشهر به جهال اس نام کاصوبه بهی ب - (فیروز اللغات فاری ص 257)
 اس کا فرکتاب میرس فی بارآیا به -

<sup>(</sup> صحیح بخاری وغیره میں فدکورہ خوارج کی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں آ مخصور مُلَّ اَنْجَائِے اس لیتان نما کوشت والے آدمی کا ذکر باطل پرست جماعت میں کیا تھا۔ صحیح البحاری، المنافب، باب علامات النبوۃ فی الاسلام، حدیث: 3610.

لي خلاصه مذہب مُحكّمه اولیٰ

صفرت عثان وعلی جائش کو کافر قرار دینا۔ایسے ہی جنگ جمل کے شرکاء، دونوں فیصلوں آور چو ان کے فیصلہ پر راضی ہوایا ان دونوں یا ان میں سے ایک کوبھی درست قرار دیا ان سب کو کافر قرار دینا۔

- جبامام ،خواہ ان کے خیال کے مطابق ہی ،ظلم کر نے واسے مثانے یا قتل کرنے کا وجوب۔
  - 👁 مسلمانوں کے لیے کسی وفت کوئی بھی امام وخلیفہ نہ ہونے کا جواز۔
    - ⊚ کبیره گناه کےمرتکب کوکافر قرار دینا۔
- اس آ دی کو نکاح دینے یا لینے کی ممانعت جوحضرت علی ،حضرت عثمان دہ شخاا دران لوگوں کو جنھیں بین خارجی کا فرینہ کر دانے۔
  - اینے تمام مخالفین کو کا فرقر اردینا۔



## ازارقه

یہ لوگ ابوراشد نافع بن ازرق بن قیس بن نہار حنی © کے پیروکار ہیں۔اس کا ابتدائی ظہور بھرہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں ہوا تھا، پھراس کے ساتھ قطری بن فجاء ق<sup>®</sup> مازنی متیمی،عبیداللہ بن ماحوز شیمی،عبیدہ بن ہلال یشکری، اناروں کا سودا گر عبداللہ الکبیر اور بچوں کا معلم عبدر بدائصغیر بھی آ ملے۔

یہ سب ممان اور بمامہ کے ان خارجیوں کو لے کر جوان ہے آ ملے تھے اہواز کی طرف روانہ ہوئے ،ان کی تعداد ہیں ہزار ہے متجاوز تھی ،انھوں نے اہواز پر قبضہ کیا اوراس کے گورنر کو آل کر دیا ، پھراس ہے متصل بلاد فارس اور کر مان پر قبضہ کر لیا اور ان علاقوں کے گورنروں کو بھی قتل کر دیا اور نافع بن ازر ق کو اپنا امیر بنالیا۔

پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھر ہیں اپنے عامل عبید اللہ بن حارث نوفلی یا خزاعی کوان
سے جنگ کرنے کا تھم دیا۔انھوں نے اپنی فوجوں کے جرنیل مسلم بن عنبس یا ابن عنبسہ کوا یک بڑا
لشکر دے کر روانہ کیا۔اہواز میں ان کی ٹر بھیٹر ہوئی ، بھر ہ کے لشکر کے امیر مسلم اور اس کے اکثر
ساتھیوں کو قل کر دیا گیا تو امیر بھر ہ نے دو ہزار فوجیوں کا ایک اور لشکر عمر بن عبید اللہ بن معمر تمیں یا
عثان بن عبد اللہ بن معمر تمیں کی زیر کمان ان [خارجیوں] کی طرف روانہ کیا۔انھوں نے اسے بھی
عثان بن عبد اللہ بن معمر تمیں کی زیر کمان ان [خارجیوں] کی طرف روانہ کیا۔انھوں نے اسے بھی

خفی کالفظ سنتے ہی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید رہی امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقلد ہی ہے جبکہ یہ با تلمی تو امام صاحب کی پیدائش ہے بھی پہلے کی ہیں، دراصل بینسبت ہنو صنیفہ کی طرف ہے جو بکر بمن وائل قبیلہ کی ایک شاخ ہے۔ اس نسبت کے بہت ہے اور میں آھے ہیں۔

يفتح القاف والطاء، والفاء مضمومة شاعر تميمي له ذكر في الحماسة توفي78 (المنحد في الأعلام ص554).

پھرامیر بھرہ نے حارثہ بن بدر کی قیادت میں ایک اورلشکرروانہ کیا۔ان خوار ج نے اسے بھی شکست دے دی۔

65 ھ میں ان کی قوت وطاقت بہت بڑھ گئی اورخودائل بھرہ کوان سے خطرہ لاحق ہو گیا تو عبداللّٰہ بن زبیر خلطۂ نے مہلب بن الی صفرہ از دی کو جو خراسان میں تصان سے جنگ کرنے کا حکم دیا اوراخیں اہواز اوراس سے متصل بلا دفارس اور کر مان کی گورنری سونپ دی۔

مہلب نے بھرہ جا کروہاں کی فوج میں سے دس ہزار فوجی چن لیے، پھران کے اپنے قبیلے کے دس ہزار فوجی چن لیے، پھران کے اپنے قبیلے کے دس ہزار فوجی بھی ان سے مل گئے، وہ آخیس لے کراہواز روانہ ہوئے جہاں ازار قد سے ان کا سامنا ہوا، انھوں نے آخیس فنکست دے کراہواز کے [بیرونی مقام] دولاب سے دھکیل کراہواز پیرونی مقام] دولاب سے دھکیل کراہواز پیرونی مقام]

اس شکست میں ان کا امیر نافع بن ازرق مارا گیا۔ اس کے بعد ازارقہ نے عبداللہ بن ماحوز متیمی کی بیعت کر لی اور اسے اپنا امیر بنالیا۔ مہلب نے اہواز میں ان کا پیچھا کیا اور ان کے امیر کواز ارقہ کے تین سوسر کر دہ افراد سمیت قل کر دیا۔ باتی بھاگ گئے اور انھوں نے قطری بن فجاء ہ مازنی متیمی کواپنا امیر مقرر کرلیا اور اسے خلیفہ اور امیر المؤمنین کے لقب دیے۔

یہ قطری بلا کا شجاع اورا لیے ڈراؤنے منظر والاتھا کہ جب وہ اپنا چ<sub>بر</sub>ہ کھولتا تو اسے دیک*ھ کر* بعض اوقات اس کا مدمقا بل بھاگ کھڑا ہوتا ، بیو ہی قطری بن فجاءہ ہے جو کہتا ہے۔

میں اس [نفس] سے کہتا ہوں جب کہ وہ [بہادروں کے خوف سے] شعاع کی طرح اڑا جارہا ہے۔ تو تباہ ہو جائے مت تھبرا۔ موت کے میدان میں بار بارصبر سے کام لے کیونکہ بیشگی کی زندگ کا پیانا کسی کے بس کی بات نہیں اور نہ ہی بیشگی کی زندگی کا کپڑا کوئی عزت کا لباس ہے کہ وہ ذلیل و برز دل سے چھین لیا جائے [اورصرف معززوں اور بہادروں کوعطا ہو] موت کا راستہ ہرزندہ کی انتہا ہے کیونکہ اس کی طرف پکارنے والا سب دنیا کو پکارنے والا ہے۔ آ دمی کے لیے زندگی میں جب کہ اس کا شار گھٹیا اور فالتوسا مان میں ہو، کوئی بھلائی نہیں۔ ®

٣ كتاب الحماسة بإب الحماسة 29 .

کیکن مہلب ان سے جنگ کرتا رہااورلڑائی ان کے مابین بھرا ڈول® بنی رہی ، پھر خارجیوں نے ملک فارس میں مقام'' سابور'' کواپنامقام ہجرت بنالیا۔

مہلب ایک خاص انگراز سے ان کی صفوں کے اندر عدادت و مخالفت کے نتی ہونے کا کام کرتا رہا، چنانچ ایک مرتب اس نے ایک عیسائی کوان میں بھیج دیا اور اس کے لیے ایک بڑا انعام مقرر کیا، اس سے کہاجب تو قطری کو دیکھے تو اس کے سامنے مجدہ ریز ہوجانا، جب وہ مجھے منع کر ہے تو اس سے کہنا: میں نے تو آپ کو ہی مجدہ کیا ہے۔

جب وه عيمائی گيا اوراس نے ايمائی كيا تو قطری نے كہا سجده تو صرف الله تعالی كے ليے [روا] ہے، عيمائی نے كہا ميں نے تو صرف آپ كوئی سجده كيا ہے، اس پرایک خارجی اٹھا اوراس نے قطری ہے كہا: اس نے اللہ کوچھوڑ كرآپ كی عبادت كی ہے اور ساتھ ئی ہے آیت پڑھ دی:
﴿ إِنَّكُمُ وَمَا تَعُبُدُ وُنَ مِنُ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّم أَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ ﴾
﴿ إِنَّكُمُ وَمَا تَعُبُدُ وَنَ مِنُ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّم أَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ ﴾
﴿ وَمَا تَعُبُدُ وَنَ مِنُ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّم أَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ ﴾
﴿ وَمَا تَعُبُدُ وَنَ مِن دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّم أَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ ﴾
﴿ وَمَا تَعُبُدُ وَنَ مِن دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّم أَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ ﴾
﴿ وَمَا تَعُبُدُ وَنَ مِن دُونِ اللّٰهِ عَلَى عبادت كرتے ہوسب جہم كا ايندهن ہيںتم اس مِن وارد ہونے والے ہو۔''

قطری نے کہاٹھیک ہے، عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی لیکن اس سے عیسیٰ علیہ السلام کوکوئی نقصان نہ پہنچا، پھرایک خارجی اس عیسائی کی طرف اٹھا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قطری نے اس پراعتراض کیا تو خارجیوں کی ایک جماعت نے قطری کے اس اعتراضِ قل پراعتراض اٹھادیا۔

[ای طرح] مہلب کو ایک دفعہ معلوم ہوا کہ ازارقہ کا ایک لو ہار زہر آلود نیزے اور تیر بناتا ہے، پھران سے مہلب کے ساتھیوں پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس نے اپناایک آ دمی ایک خط اور اس کے ساتھ ایک ہزار دینار [کی تھیلی] دے کر قطری کے فٹکر کی طرف روانہ کیا اور اس سے کہا بیہ خط محد بیہ ہزار دینار قطری کی چھاؤنی میں بھینک کرروپوش ہوجانا۔مہلب نے اس خط میں لو ہار کو کھا

<sup>🗀</sup> پیر بول کامحاورہ ہے بیتی بھی ہم غالب رہےاوروہ مغلوب اور بھی وہ غالب رہےاور ہم مغلوب۔

② انبياء 21:98.

تھا: اما بعد آپ کے تیراور نیزے وصول ہو گئے بیدا یک ہزار دینار بھنچ رہا ہوں وصول کرلیں اور ہمیں مزید تیراور نیزے بھنچ دیں۔

بیں مزید میرادر میزے ن دیں۔ جب یہ خط وہاں پہنچااور بعض فوجیوں کے ہاتھ لگا اور انھوں نے بیقطری کے سامنے پیش کیا تو قطری نے لو ہارکو بلایا اور اس سے کہا: بیخط کیسا ہے؟ اس نے کہا جھے نہیں معلوم ۔ قطری نے کہا اور بید درہم کس کی طرف سے ہیں؟ اس نے کہا ہیں نہیں جانتا ۔ قطری نے تھم دیا اور اسے آل کر دیا گیا۔ پھر عبدر بدالصغیرا تھا اور اس نے قطری کے اس فعل پر اعتراض کیا ۔ قطری نے اس سے کہا: امام کو ت ہے کہ جو مناسب سمجھے فیصلہ کردے، رعایا کو اس پر اعتراض کا حی نہیں ۔

انھی خواہشات واختلافات نے قطری کے پیروکاروں میں تفرقہ ڈال دیا۔ چنانچے عبدر بالکیپر سات ہزار آ دمی لے کراور عبدر بالصغیر چار ہزار آ دمی لے کرالگ ہوگیا۔ عبیدہ بن ہلال یشکری بھی اسے چھوڑ کرقومس ® چلا گیااور قطری دس ہزار سے زائد آ دمیوں کے ہمراہ ملک فارس میں رہ گیا۔ مہلب نے اس سے پھر جنگ کی حتی کہ اسے فکست دے کرکر مان کے علاقہ کی طرف بھگا دیا۔ اس کے دیا۔ پھراس نے کر مان میں بھی اس سے جنگ کی حتی کہ اسے نزک کر مان کے علاقہ کی طرف بھگا دیا۔ اس کے بعداس نے عبدر بالکبیر سے جنگ کر کی اور اس کا کام بھی تمام کردیا اور اپنے بیٹے بزید بن مہلب کو عبدر بالصغیر کی طرف روانہ کیا، اس نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا قصہ تمام کردیا۔

جب جاج عراق کا تحکمران بنا تواس نے سفیان بن اُبیر دکلبی کی قیادت میں ایک لشکر قطری بن فجاءہ کی طرف روانہ کیا۔ وہ'' رئے' سے طبرستان © چلا گیا تھا۔ انھوں نے اسے وہیں قتل کیا اور اس کا سر حجاج کی طرف بھیج دیا، پھریہ سفیان قومس میں عبیدہ کی طرف چلا گیا، وہاں کے قلعہ میں اس کا محاصرہ کیا، پھرا ہے اس کے بیروکاروں سمیت قتل کر دیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ازار قد کے شرسے محفوظ فرمادیا۔

بضم او له و بالميم المكسورة بعد هاسير كلفارس شرايك مشهور مقام كانام بـــ

بفتح اوله و ثانيه واسكان الراء المهملة و فتح السين شهور شركانام (معجم ما استعجم ص 2 1551)

اور یہ بھی یا درہے کہ مؤرخین اس بات پرمتفق ہیں کہ ازار قد خار جیوں کے فرقوں میں ہے۔ نہایت جری وبہا دراورخو دداری ودادری میں سب سے بڑھ کرتھے۔

#### لإخلاصه نمهب ازارقه

- اس امت میں ہے اپنے نخالفین کے بارہ میں یہ فیصلہ کہ وہ مشرک ہیں جبکہ محکمہ اولی کہا
   کرتا تھاوہ کفار ہیں مشرک نہیں۔
  - 🕐 ان کی طرف جمرت نه کرنا شرک ہا گرچہ جمرت نه کرنے والا ان کا ہم خیال ہی ہو۔
- جوآ دی ان کی طرف ہجرت کے مقصد ہے آئے اس کا امتحان واجب ہے اور امتحان کا طریقہ یہ ہے اور امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کا فین میں ہے کوئی قیدی قبل کرنے کے لیے اسے پیش کیا جائے اگروہ اسے قبل کردیتا [ توضیح ] ورنہ وہ اسے منافق سمجھ کرفل کردیتے۔
  - اینے مخالفین کی عورتوں اور بچوں کا قتل اس دعویٰ سے جائز سمجھنا کہ وہ مشرک ہیں۔
    - ایخ خالفین کے بچوں کے بارہ میں ان کاعقیدہ تھا کہوہ ابدی جہنمی ہیں۔
      - 🛈 این مخالفین کے ملک کودار کفر سمجھنا۔
      - شادی شده زانی ہے رجم کی سزاختم کردینا۔
      - پاکبازآ دی پر بہتان لگانے والے سے حدقذ ف ختم کردینا۔
  - ان کے ہاں انبیاء کرام کاقبل از بعثت و بعد از بعثت کا فرہونے کا امکان موجود ہے۔
    - کبیره گناه کامرتکب کافرہے اور ملت سے خارج۔
- ان کے خالفین کے ساتھ جواہل ذمہ رہتے ہیں ان کے خون اس دعویٰ کی بنیاد پرمباح نہیں کہ اس طرح وہ نبی کریم کے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔
  - ا چوركاماتھكندھے سےكاٹا جائےگا۔
- 🐨 ان میں ہے اکثر اس بات کے قائل ہیں کہ حائضہ پر دورانِ حیض نماز اور روز ہفرض ہے اور

1141

بعض کہتے ہیں کہ حاکضہ روزے کی طرح نماز کی بھی قضادے گی۔

® قول وفعل میں تقیہ کرنا حرام ہے۔

ال پران کاخیال ہے کفرمان باری تعالی:

🕆 نیزان کا گمان ہے کہ آیت:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُرِى نَفُسَهُ ابْتِغَآءَ مَرُضَاتِ اللهِ وَاللَّهُرَةُ وُفَّ بِالْعِبَادِ﴾

''بعض لوگ وه بیں جواپے آپ کواللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جبتو میں چے دیتے ہیں۔ اوراللہ تعالیٰ بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے۔''

اس عبدالرحمٰن بن ملیم خارجی کے بارہ میں نازل ہوئی۔والعیاذ باللہ۔جس نے حضرت علی جانیٰؤ کوشہ پد کیا۔



bestudibooks.word

## نجدات

مینجده بن عامر بن عبداللہ بن ساد بن مفرج حنی کے پیروکار ہیں۔ نجدہ نے نافع بن ازرق حنی ،عبداللہ بن اباض ہمیں ،عبیداللہ بن صفار سعدی ، نیز عطیہ بن اسود حنی ، بن بکر کے ایک شخص ابوطالوت ، ابوفد یک عبداللہ بن ثور بن قیس بن تعلیہ ،عبیدہ بن ہلال یشکری اور پچھ دیگر خارجیوں کے ہمراہ اس وقت ایک میشنگ کی جب انھیں معلوم ہوا کہ اہل شام کے لشکروں نے مکہ میں عبداللہ بن زبیر کی عاصرہ کر لیا ہے ، انھوں نے اہل شام سے مکہ کی حفاظت اور عبداللہ بن زبیر کی فرت وجمایت کے لیے مکہ جانے کا فیصلہ کیا بشر طیکہ وہ ان کے نہ ہب کی موافقت کریں۔ جب یہ لوگ مکہ کرمہ بہنچ تو عبداللہ بن زبیر نے ان کے لیے خوشی کا ظہار کیا ، یہ بھی آ پ سے خوش ہوئے اور سجھنے لگے کہ آ پ ان کے نہ ہب بی بی بی ۔

مکہ سے اموی لشکروں کے بادل حجیت جانے کے بعد انھوں نے اپنے بارہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی حقیق رائے معلوم کرنے کے لیے انھیں آز مانا چاہا۔ چنا نچہ انھوں نے حضرت ابو بکر وعمر کے بارہ میں آپ کی رائے بوچھی۔ آپ نے ان شیخین کے بارہ میں اچھے خیالات کا اظہار فر مایا۔ انھوں نے کہا تھی نے کہا: یے عثمان بن عفان جیں۔ انھوں نے کیا جو کچھ کیا حتی کہ کہا: یے عثمان بن عفان جیں۔ انھوں نے کیا جو کچھ کیا حتی کہ کہے گئے تارہ بن کے طرف اسٹھے اور آپ کوئل کر دیا ہم ان قاتلوں کے دوست اور ان کے حملاتیوں سے بیزار ہیں، ابن زبیر! آپ کا کیا خیال ہے؟ ابن زبیر ٹن انٹون نے فرمایا:

''الله کقتم!الله تعالی کافلوق میں سے مجھے کوئی ایسا آ دمی معلوم نہیں جوابی عفان اوران کے معالمہ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔[سنو!] میں آپ کے ساتھ تھا جب انھوں نے آپ پراعتراض کیا اوراس بارہ میں آپ سے تسلی جابی تو آپ نے ہر طرح سے ان کی تسلی کرا دی وہ منتشر ہو گئے

[كين] پھرايك خط كرواپس آ گئاور كہنے گاس ميں آپ نے ہمار فیل گا جہ ديا ہے۔ حضرت عثان ڈاٹٹوئنے فر مايا: 'يه ميں نے نہيں لکھاا گرتم چاہتے ہوتو اپنا ثبوت پیش كر واوراً گرشھيں ثبوت نه طيحتو ميں شم اٹھاسكتا ہوں 'الله كی شم! پھر نه تو وہ كوئی ثبوت پیش كر سکے اور نه آپ سے فشم لی بلكه آپ پر بل پڑے اور آپ كوشہيد كر ڈالا ۔ اور [سنو!] ميں شھيں اور جو مير ب پاس موجود ہيں سب كوگواہ بنا كر كہتا ہوں كه 'ميں ابن عفان كا دوست اور ان كے دشمنوں كا دشمن ہوں ، الله تم سے بيز ار ہو۔'' بھروہ آپ كوچھوڑ كرمنتشر ہوگئے۔

اس کے بعد نافع بن ازرق،عبداللہ بن صفار سعدی،عبداللہ بن اباض متیمی اور پچھ دیگرافراد بھرہ چلے گئے، جبکہ ابوطالوت اور پچھ دیگرافراد بمامہ روانہ ہوگئے، پھر نافع بن ازرق نے بھرہ میں بغاوت کی جبیہا کہ ہم ازارقہ پرنوٹ میں لکھ آئے ہیں،اورابوطالوت بمامہ میں باغی بن گیا، رہانجدہ تو بعض رواۃ ذکر کرتے ہیں کہ بیان لوگوں میں تھا جوابوطالوت کے ہمراہ بمامہ چلے گئے۔ انھوں نے اس کی مدد کی تی کہ دہ اس پر قابض ہوگیا۔

66 ھ میں ممامہ کے خارجیوں نے خیال کیا کہ ابوطالوت کی نسبت نجدہ بہتر ہے تو انھوں نے ابوطالوت کی نسبت نجدہ بہتر ہے تو انھوں نے ابوطالوت کی بیعت تو ژکرنجدہ کی بیعت کرلی اوراسے'' امیرالمؤمنین'' کالقب ویا بنجدہ اس وقت تعیں سال کا تھا، ایسے ہی ابوطالوت نے بھی اس کی بیعت کرلی۔

نجدہ نے اہل ذی المجازے جنگ کی اور انھیں خوب نہ تنج کیا، پھریمامہ آیا وہاں سے بحرین کیا جہاں قطیف [ نامی شہر ] میں بنی عبدالقیس سے اس کا سامنا ہوا۔ انھیں بھی خوب نہ تنج کیا اور جو ہا تھ لگا اسے غلام بنالیا۔ نجدہ بحرین میں ایک عرصہ تیم رہا۔

ابوفد یک اورعطیہ بن اسود حنفی جونافع بن ازرق کواس کے بعض نے خیالات کی وجہ سے بھرہ میں چھوڑ آئے تھے، اس نجدہ کے پیرو کاروں میں شامل ہو گئے اور [پیر بھی] کہا جاتا ہے کہ ابوفد یک اورعطیہ ان لوگوں میں سے تھے جو ابوطالوت کے ہمراہ مکہ سے بمامہ آئے تھے اور نافع بن ازرق کے ہمراہ بھر نہیں گئے تھے۔ نجدہ نے اُو مان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور عطیہ بن اسود حفیٰ کو اس کا امیر مقرر کیا۔ عطیہ نے او مان پر قبضہ کرلیا، پھر وہاں ہے واپس آ گیا اور اپنے کسی ساتھی کو اپنا نائب مقرر کر آیا، آب او مان نے بغاوت کر دی اور خوارج کے امیر کو آل کر ڈالا، پھر عطیہ نجدہ سے باغی ہوکر او مان چلا گیا تاکہ اس پر قبضہ کر لیا کیا تاکہ اس پر قبضہ کر لیا، یہ کر مان میں ہی تقیم رہا تا آئکہ مہلب بن ابی صغرہ کے لشکر اچا تک اس پر جملے آور ہوئے تو یہ کر مان سے بھاگ کر جستان چلا گیا، وہاں مقیم رہا اور اپنا سکہ 'در ہم عطوی'' جاری کیا۔ پھر مہلب کے لشکروں نے اس کا چیچا کیا، یہ سندھ فرار ہوگیا۔ مہلب کے شاہسواروں نے اسے وہاں سے بھی دھونڈ نکالا اور آل کر دیا۔ اس کے پیروکاروں کو عطوبہ کہا جا تا ہے۔

#### ا نخدہ سے عطیہ کی بغاوت کا سبب اس کے بیاعتر اضات ہے گئے۔ است

- نجدہ نے ایک دستہ برّ اور دوسرا دستہ بحرکی طرف روانہ کیا، پھر بحر کے دستہ کوبرّ کے دستہ سے
   زیادہ مال دیا۔
- عبدالملک بن مروان نے نجدہ سے خط و کتابت کر کے اسے اپنی اطاعت اور [اس پر] بمامہ
   کی حکومت سنجا لنے کی وعوت دی۔ عطیہ نے کہا اس نے آپ سے صرف اس لیے خط و
   کتابت [کی جرأت] کی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ آپ اپنے دین کے بارہ میں کمزور ہیں۔
- ﴿ نجدہ کے نشکر میں ایک آدمی شراب نوشی کرتا تھا۔ عطیہ نے اس پر حدقائم کرنے کا مطالبہ کیا۔

  خجدہ نے اس بنا پرانکار کر دیا کہ یہ دشمنوں پراپنی شخت گیری میں مشہور ہے۔ نجدہ نے عطیہ کی

  بات پر کان نہ دھرا تو عطیہ مخالف ہو گیا اور اس کی بغاوت کر دمی، پھر نجدہ صنعاء گیا تو اہل

  صنعاء [یمن] نے اس کی بیعت کرلی اور وہ وہاں کے صدقات پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد

  اس نے ابوند یک کو حضر موت [شہر] بھیجا جہاں سے وہ صدقات جمع کر کے لایا، پھر 68 ھیا

  69 ھیں نجدہ نے اپنے بیروکاروں کی ایک بڑمی جماعت کے ہمراہ جج کیا اور ابن زیبر سے

  اس شرط پر صلح ہوئی کہ ہم میں سے ہرایک اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائے گا اور وقوف

عرفه کروائے گااور بعض بعض کے دریے آ زار نہیں ہول گے۔

جب جج پوراہو گیا تو نجدہ نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کاارادہ کیا۔اہل مدینہ بھی اس جنگ کے لیے تیارہو گئے۔ جب نجدہ کو میخبریں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹؤ نے تلوار سونت لی ہے اور وہ نجدہ اوراس کے پیروکاروں سے جنگ کے لیے تیارہو گئے ہیں تو نجدہ طاکف کی طرف مڑگیا جہاں اہل طاکف نے اس کی بیعت کرلی، پھراس نے بحرین کارخ کیا اور بحرین و ممامہ سے جوغلہ اہل حرمین کو بھیجا جاتا تھا وہ بند کر دیا حتی کہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹؤ نے اس سے خط و کتابت کی جس پراس نے وہ بحال کردیا۔

ان علاقوں پراس کا تسلط قائم رہا تا آ نکہ اس کا اپنے ساتھیوں سے پچھامور کی بناپر۔جن کا اخھیں اس پراعتراض تھا۔اختلاف ہو گیا[جودرج ذیل ہیں]:

اس نے حضرت عبداللہ بن عمروبن عثان بن عفان اللہ بن مروان یا عبداللہ بن زیر اللہ اللہ بن اللہ بن فرائف میں اپنے رشتہ داروں کے پاس تھیں قید کرلیا، پھر عبدالملک بن مروان یا عبداللہ بن زیر اللہ اللہ بن زیر اللہ اللہ بن زیر اللہ اللہ بن فرائ اسے دو لکھا تو اس نے اسے دہا کردیا، اس سے اس کے ساتھی غضبنا کہ ہوگئے۔ انھوں نے اس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس [لڑکی] کوان کے ہاتھ فروخت کردے، اس نے افکار کردیا تھا اور کہا تھا میں نے اس میں سے اپنا حصد آزاد کردیا ہے۔ ﴿
انھوں نے کہا ہم اس سے نکاح کردیا ہے۔ ﴿
انھوں نے کہا ہم اس سے نکاح کردیا ہے۔ ﴿
انھوں نے کہا ہم اس سے نکاح کردیا ہے۔ اس لیے اس کی رضا مندی ضروری لیے ہیں۔ اس نے کہا وہ اپنے اور پھر باہر آ کر کہا وہ نکاح سے افکاری ہے، پھراس نے اسے مدیندروانہ کردیا جس سے اس کے ساتھی تمجھے کہ اس نے عبدالملک یا ابن زیر کے ڈرسے سے مدیندروانہ کردیا جس سے اس کے ساتھی تمجھے کہ اس نے عبدالملک یا ابن زیر کے ڈرسے سے کام کہا ہے۔

① بیاس لیے کہ فلام کا اگر پھے حصر آزاد ہوجائے تو اس کی تی منع ہے بلکہ وہ پورا آزاد کرنا پڑے گا، چنا نچہ کتب حدیث میں ہے: (مَن اَعْنَى شِر کَا لَّه فی مملوكِ فعلیہ عِتقه كلّه .....الحدیث) یعن جس نے کسی فلام میں ہے اپنا حصر آزاد کردیا تو اے پورا فلام آزاد کرنا پڑے گا یعنی اس کے مال میں ہے یک مشت یا تدریجاً باتی قیبت ادا ہوگ ۔ صحیح البحاری، العتق، باب اذا اُعتق عَبُدًا بین اثنین .....، حدیث 2523.

اس نے ایک دستہ قطیف کی طرف روانہ کیا۔انھوں نے اس پر جملہ کیا اور وہاں سے عورتوں
اور بچوں کوغلام بنالیا، پھر[مال غنیمت کی حقیق تقسیم سے قبل ہی عورتوں کی ازخود قیمت لگا کھی
انھیں باہم تقسیم کرلیا اور ان سے ہم بستری بھی کرلی۔ پھر کہنے لگے کہ اگر ان کی قیمت مال
غنیمت میں سے ہمارے حصہ سے زیادہ ہوئی تووہ'' زیادہ''ہم ادا کردیں گے۔

اب جب وہ نجدہ کے پاس واپس آئے تواس نے انھیں خطا کارقر اردیالیکن معذور بھی گردانا، وہ اس طرح کہاس نے ان سے کہا: عقا ئد دین میں بےعلمی کی بنا پرکسی کومعذور نہیں سمجھا جاتا، رہے حلال وحرام توان سے بےعلمی و جہالت باعث عذر ہے۔

ای طرح اس نے انھیں بیفتو کا بھی دیا کہ جوآ دمی غلطی کرنے والے مجتہد پڑھیجے دلیل ثابت ہونے ہے بل عذاب کا اندیشہ خلاہر کرتا ہے تووہ کا فرہے۔

یہ واقعات اور وہ فناویٰ اس کے بہت ہے ہیروکاروں کے لیے اس کے خلاف بھڑک اٹھنے کا سبب بنے ، چنا نچہ ان میں سے ایک گروہ اٹھا اور اس نے نجدہ کی بیعت تو ڑکر ابوفد یک کی بیعت کرلی نجدہ''ہج'' کی بستیوں میں سے ایک بستی میں جاچھپا ابوفد یک نے اسے ڈھونڈنے کے لیے آ دمی بھیجے ۔انھوں نے اسے تلاش کرلیا اور 69 ھیا 72 ھیں قبل کردیا۔

لیکن اس [نجده] کے پیرد کاروں میں سے ایک جماعت نے ابوفد یک پراس بات کا اعتراض کیا اور نجدہ کومعذور جانا تو ابوفد یک کے ساتھیوں کو''فدیکیۂ'' اور جونجدہ سے تعاون پر قائم رہے آٹھیں'' نجدات عاذریہ'' کہا جانے لگا کیکن عطوبیا ورفدیکیہ کا کوئی خاص مذہب، بجزان کے نجدہ پراعتراض کرنے اور اسے چھوڑ جانے کے مشہور نہ ہوا۔

ابوفد یک بحرین میں مقیم رہاحی کہ بھرہ اور کوفہ سے عبدالملک بن مروان کے بھیجے ہوئے لئکروں نے اپنے کا کہ اور کیا۔ انھوں نے اس لئکروں نے اچا تک حملہ کر دیا۔ 73 ھ میں شخت جنگ کے بعدابوفد یک مارا گیا۔ انھوں نے اس کے لئکر کا قلع قبع کیااوراس کے ساتھیوں کو'مشقر'' شمیں گھیرلیا، پھران میں سے اکثر کوتل کر ڈالا

شقر بضم اوله و فتح ثانیه بعده قاف مشددة مفتوحة و راء مهملة بحرین ش آیک عظیم کل کا تام معجم ما استعجم: 97/2 .

اور ایک بڑی تعداد کوقیدی بنالیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوان کے شرکھیے آرام و سکون بخشا۔

# إ خلاصه مذهب نجدات

- ان [ خارجیوں ] میں ہے ہجرت کر کے ان کی طرف ند آنے والوں کو کا فرقر اردینے والوں کو
   کا فرقر اردینا۔
  - 🕑 نافع بن ازرق کی امامت کے قائلین کو کا فرقر اردینا۔
  - ایے ہم نہ ہوں میں سے حدود کے مرحکیبین سے نرمی بر تنااور دوئی کرنا۔
  - ان کے ہم مذہب لوگوں میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا اور اگر [بالفرض]
     انھیں عذاب دیا گیا تو جہنم کی آتش کے بغیر ہوگا۔
- عبدالقاہر بغدادی نے ذکر کیا ہے کہ نجدہ نے شراب کی حدثتم کر دی تھی جبکہ شہرستانی نے ذکر کیا
   ہے کہاس نے شراب کی حد کے بارہ میں لوگوں پر بہت خق کی تھی۔
- صغیرہ گناہوں پرمداومت شرک ہے جبکہ چوری، زنااور شراب نوشی کاار تکاب دوام کے بغیر
   شرک نہیں بشرطیکہ ان کامرتکب ان کاہم مذہب ہو۔
- ی غلطی کرنے والے مجتہد پرضیح دلیل ثابت ہونے سے پہلے جوکوئی عذاب کا اندیشہ کھائے وہ کافر ہے۔
  - لوگ سی بھی وقت امام، یعنی خلیفہ کے تاج نہیں ہوتے (بی قول محکمہ کا بھی ہے)
- ان اہل ذمہ کے خون مباح ہیں جوان کے خالفین کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں
   کے خون بھی جائز ہیں جو ہیں تو ان کے خالفین میں سے مگران کی حفاظت میں رہ رہے ہیں۔
- جوازِ تقیہ۔وہ یہ کہ خارجی اپنے مخالفین کے سامنے جان بچانے کی خاطر پی ظاہر کرے کہ وہ آٹھی
   میں سے ہے اور اپنے عقیدہ کو اس وقت تک مخفی رکھے جب تک کہ وہ اپنے مخالفین پر حملہ کے لیے ٹوٹ نہ پڑے۔

# صُفرید

اکثر لوگ صُفریہ کے صاد پر پیش پڑھتے ہیں۔اہل علم کا ان کی وجہ تشمیہ میں اختلاف ہے۔ چنانچ بعض کا کہنا ہے کہ آخیں صفریہ اس لیے کہا جا تا ہے کہ بی عبداللہ بن صفار سعدی کے پیروکار ہیں جو اس جماعت کا ایک فروتھا جو نافع بن ازرق کے اس وقت ہمراہ تھی جب وہ مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے جدا ہو کر بھرہ گیا، پھر جب نافع نے بھرہ میں خروج کیا تو اس نے نافع کا ساتھ نہ دیا بلکہ وہیں بیٹے رہا۔ تو یہ ان لوگوں میں سے تھا جنھیں نافع نے بیچھے بیٹے رہنے کی بنا پر کا فر قرار دیا، بنا بریں صفریہ پر 'القَعَدہ''یا' الفُعَد''کانام غالب آگیا۔

اوربعض کا کہنا ہے کہ انھیں صفریداس لیے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے زیاد بن اصفر کی پیروی اختیار کرلی ، اوربعض کا کہنا ہے کہ خت عبادت اور بیداری کی وجہ سے ان کے رنگوں کی زردی کی بنا پرانھیں صفرید کہا گیا۔

بعض لوگ' صفریہ' کے صاد کے نیچ زیر پڑھتے ہیں، گویا کہ وہ اس سے بیا اشارہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ دین کے بارہ میں صفر ہیں آ بیم عنی آ قائل کے قول' اُصْفَر فلان' سے ماخوذ ہے، یعنی وہ فقیر ہوگیا، یا آ پ کے قول' اصفر ت المبیت' سے ماخوذ ہے، یعنی میں نے گھر خالی کر دیا، اسی سے عربوں کا مقولہ ہے:''فُلانٌ صفر البدین''فلاں خالی ہاتھ ہے اس کے پاس پھنیں۔

ہمارے خیال میں صحیح بات ہیہے کہ ان کا نام'ن صفر یہ' صاد کے پیش کے ساتھ ہے، ان کے چروں کی اس زردی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جواس عبادت کے نشان کی وجہ سے تھی جسے انھوں نے بحکلف اختیار کیا تھا کیونکہ یقینا بیدوصف ان پر غالب ہے، اسی طرح لوگ منفق ہیں کہ ان کا بڑا امام ابو بلال مرداس بن اُوتیہ ﷺ تھا۔ بیمرداس 61 ھیں قتل ہو گیا تھا۔ کے ماسیا تی

① بضم الهمزة و تشديد الياء مصغرًا والظاهر أنه اسم أمه و اسم أبيه "حدير" كماسيأتي قريبا-

نجدات خدات

تو یہ وصف ان کے لیے عبداللہ بن صفار یا زیاد بن اصفر کی سرداری کے دعویٰ سے قبل بھی ثابت ہے۔ © خصوصاً جبکہ ان دونوں آ دمیوں نے خوارج کے اس فرقہ میں کوئی قابل ذکر کام بھی انجام پہنیں دیا، ہماری اس ترجیح کی تائیدا بن عاصم لیٹی کے [ درج ذیل ] قول سے بھی ہوتی ہے۔ یہ خارجی تھا، پھرم جئی بن گیا ہے۔

''میں نے نجدہ ، ازارقہ بن جانے والوں اور ابن زبیر اور جھوٹ کے مدد گاروں [سب] کو چھوڑ دیا۔اور [الیے ہی] ان زرد کا نوں والوں کوچھوڑ ویا جنھوں نے اعتاد اور کتاب کے بغیر دین اختیار کیا۔''

ظاہر بات بیہ ہے کہ صفریہ کا اطلاق اسی طرح ان تمام خارجیوں پر بھی ہوتا ہے جونہروان میں محکمہ اولی کے رئیس عبداللہ بن وہب راسی سے دوئتی رکھتے تھے۔ اورلوگ متفق ہیں کہ صفریہ سے الگ ہونے والا پہلا آ دمی ابو بلال مرداس بن اُویۃ یا ابن حدیر منظلی تمیں ہے، عام خارجی اسے امام سجھتے ہیں۔ اسی بارہ میں عبیدہ بن ہلال یشکری۔ جس کا ذکر ازارقہ کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ کہتا ہے ۔

''میں اپنی قوم کے بہترین فرد ہلال کا بیٹا ہوں ، ابو بلال کے دین پر قائم رہنے والے شیخ کا اور تا قیامت یہی میرادین ہے۔''

یبی ابوبلال حضرت علی خانشائے ہمراہ [جنگ]صفین میں شامل ہوا تھا، پھر آپ سے بغاوت کرکے نہروان کے دن خوراج کے ہمراہ جنگ میں شامل ہوا، بیان لوگوں میں سے تھا جواس دن پچ نکلے تھے، بہت سے خوارج اس کی کثر ت عبادت ومحنت کی بناپراس کی تعظیم کرتے تھے، بی تقیہ کا قائل تھا۔

لیکن جب اس نے خوارج کا پیچھا کرنے ، آخیس قتل کرنے اور ان کی بعض عورتوں کامُلْہ کرنے میں عبیداللہ بن زیاد کی دوڑ دھوپ دیکھی تو بغاوت کاعز م کیااوراپنے ساتھیوں سے کہا:

کونکہ پھریہ والنہیں اٹھتا کہ ان مدعین تے بل اس فرقہ کا نام کیا تھا۔

اللہ کی شم ان ظالموں میں مقیم رہنا ہمار ہے ہیں میں نہیں ،ان کے احکام ہم پر نافذ ہو تے ہیں ، حالانکہ بی عدل سے دور اور فضیلت کو چھوڑ ہے ہوئے ہیں ، اللہ کی قسم اس [صورت حال] پر صرر ایک عظیم کام ہے اور تلوار نکال کر راستہ کو پر خطر بنا وینا بھی عظیم [جرم] ہے لیکن ہم ان سے دور رہیں گے ،تلواریں نہیں سونتیں گے ،صرف اس سے لڑیں گے جوہم سے لڑے گا۔

اس طرح اس کے پاس اس کے تقریباً تعیں ساتھی جمع ہو گئے اور انھوں نے اسے اپناامیر بنالیا۔
جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا تو اس سے عبداللہ بن رہا ج انصاری کی ملا قات ہوئی ، وہ
اس کے دوست تھے۔ انھوں نے اس سے کہا: کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں ان ظالم حکام
کے احکام سے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے دین کو لے کر بھا گنا چاہتا ہوں۔ انھوں نے اس سے
کہا: کیا آپ کے بارہ میں کی کو علم ہے؟ اس نے کہا نہیں ، آپ نے کہا تو پھر واپس چلیں۔ اس
نے کہا: آپ کو میرے او پر کسی مصیبت کا اندیشہ ہے؟ انھوں نے کہا ہاں اندیشہ ہے کہ آپ کو
گرفار کر لیا جائے۔ اس نے کہا تو پھر آپ اندیشہ نے مائیں کیونکہ دنہ تو میں تکوار اٹھاؤں گانہ کی کو ڈراؤں دھے کاؤں گا اور صرف ای سے جنگ کروں گا جو مجھ سے لڑے گا۔

پھروہ چلاادر''آسک'' شیس جامھہرا۔یدرامہر مزاورار جان کے درمیان واقع ہے۔اس کے
پاس سے پچھسامان گزرا جوابن زیاد کے پاس لے جایا جار ہاتھا، مرداس کے ساتھی تقریباً چالیس
آدمی تھے،اس نے وہ مال اتر وایا اس میں سے اپنااورا پنے ساتھیوں کا[مقررہ] وظیفہ لے لیااور ہاتی
مال کارندوں کولوٹا دیا اور کہاا پنے ساتھی [ابن زیاد] سے کہنا: ہم نے صرف اپنے وظیفے وصول کیے
ہیں، تو اس کے بعض ساتھیوں نے کہا: باقی مال ہم کس بنا پرچھوڑیں؟ مرداس نے کہا چونکہ یہ مال فی استے مرداس نے کہا چونکہ یہ مال فی استھیم کرتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔

ایک دن ابو بلال آسک میں تھا کہ اس کے پاس سے ابن زیاد کے ایک نشکر کا گز رہوا جو خراسان جار ہاتھا۔ ابو بلال نے اس نشکر میں آ واز لگائی کیاتم جارے ساتھ جنگ کرنے جا

<sup>(</sup> ممدود الاول مفتوح الثاني ملك فارس مين ايك بكدكانام (معجم ما استعجم: 17/1).

ر ہے ہو؟ تو بعض نے کہا:نہیں ہم تو خراسان جارہے،ابو بلال نے کہا جن سے تم کلوانھیں ہے بات پہنچا دینا کہ ہم زمین میں فتنہ ونساد کے لیے نہیں نکلے اور نہ کسی کوڈرانے دھمکانے سکے لیے بلکہ ظلم سے بھاگنے کے لیے،ہم اس سےاڑیں گے جوہم سے جنگ کرے گا۔ہم فی میں سے صرف اپنے و ظیفے ہی وصول کریں گے۔

پھراس نے نشکر سے پوچھا: کیا کوئی ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوا ہے؟ انھوں نے کہا: اسلم بن زرعہ کلائی۔اس نے کہاتمھارے خیال میں وہ کب تک ہمارے پاس آپنچے گا؟ انھوں نے کہافلاں دن۔پھرابو ہلال نے کہا: حسبنا اللّٰہ و نعم الو کیل

عبیداللہ بن زیاد نے اسلم کوابو بلال سے جنگ کرنے کے لیے دو ہزار کالشکرد ہے کر دوانہ کیا،
جب اسلم ان کے پاس پہنچا تو ابو بلال نے اس سے کہا: اسلم اللہ سے ڈرو کیونکہ ہم تو جنگ نہیں
چاہتے۔ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا: میں چاہتا ہوں کہ تعصیں ابن زیاد کے
پاس پہنچا دوں، مرداس نے کہا: تب تو وہ ہمیں قتل کردے گا اس نے کہااگر وہ تعصیں قتل کردے تو
پر کیا[حرج] ہے؟ اس نے کہا تو پھر آپ ہمارے خون بہانے میں اس کے ساتھ شریک ہوں
گرکیا[حرج] ہے؟ اس نے کہا تو پھر آپ ہمارے خون بہانے میں اس کے ساتھ شریک ہوں
گرکیا

بس پھر کیا تھا خوارج جو چالیس افراد تھے اسلم کے لشکر پرحملہ آور ہو گئے اور اسے بری طرح شکست دی اور قریب تھا کہ خود اسلم معبدنا می ایک خارجی کے ہاتھوں گرفتار ہوجائے۔

پھر جب وہ ابن زیاد کے پاس واپس آیا تو وہ ناراض ہوااوراسے برا بھلا کہا۔اسلم کہا کرتا تھا: ابن زیاد کا مجھے میری زندگی میں برا بھلا کہنا ہیہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ وہ مرنے کے بعد میری تعریف کرے۔

اسلم کواہل بھرہ کے ہاں بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا دنتی کہ جب وہ بازار میں نکلتا یا بچے اس کے پاس سے گزرتے تو آ وازے کتے ہوئے کہتے :ابو بلال تیرے پیچھے آر ہاہے اور بھی وہ چینتے معبد!اسے پکڑلو۔ اللم کے قصہ کے بارہ میں عیسیٰ بن فاتک تغلبی خطی کہتا ہے۔

اس کے بعد ابن زیاد نے اس عباد بن علقہ مازنی تمیمی کو جے عباد بن اختر کہا جاتا ہے، چار اس کے بعد ابن زیاد نے اس عباد بن علقہ مازنی تمیمی کو جے عباد بن اختر کہا جاتا ہے، چار ہزار کے لشکر میں روانہ کیا۔ جمعہ کے دن ان کی ٹم بھیڑ ہوئی، ابو بلال نے آ وازلگائی: عباد! میر ک پاس آ و میں تم ہے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے پاس آ یا تو مرداس نے کہا: آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا تسمیں گردنوں سے پکڑ کر ابن زیاد امیر کے پاس پہنچانا چاہتا ہوں۔ مرداس نے کہا: اور کوئی بات [ مان سے ہو]؟ اس نے کہا وہ کیا؟ مرداس نے کہا: آپ واپس چلے مرداس نے کہا: اور کوئی بات [ مان سے ہو]؟ اس نے کہا وہ کیا؟ مرداس نے کہا: آپ واپس چلے جا کیس کیونکہ نہ تو ہم رہزنی کریں گے نہ کسی مسلمان کوڈرا کیس دھمکا کیس گے اور اس سے جنگ کریں گے جو ہماری حفاظت میں کریں گے جو ہماری حفاظت میں ہوگی عباد نے کہابات وہی ہوگی جو میں کہہ چکا۔

[بس] پھر [کیا تھا] فریقین کے درمیان جنگ شروع ہوگئ لوگ بہادری کے جو ہر دکھاتے رہے جتی کہ وقت نماز آگیا تو ابو بلال نے آ وازلگائی: اے قوم! بیدونت نماز ہے، اس لیے ہم سے سلح کرلوتا کہ ہم نماز اوا کرلیں اور تم بھی نماز پڑھلو۔ انھوں نے کہا: آپ کی درخواست قبول ہے، چنانچ پڑائی رک گئی، لوگوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے اور نماز کے لیے چل دیے۔ جب خوارج رکوع یا سجدے میں گئے تو عباد اور اس کے شکر ان پر بل بڑے اور سب کوئل کرویا اور ابو بلال کاسر لے گئے۔ بدا ہے کا واقعہ ہے۔

عمران بن طان اللی کے مرثیہ میں کہتا ہے۔

"اعة نكه! مرداس اوراس تحقل برة نسوبها،ادربمرداس! مجهدمرداس جبيا بنادك-

كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولكن الحوارج مؤمنونا هي الفئة القليلة قد علمتم على الفئة الكثيرة يغلبونا (ص101)

باتی دوشعر بھی تاریخ ادب عربی کے ضرِ خوارج میں اس طرح ند کور ہیں:

انس ومحبت کے بعد تو نے مجھے وحشت ناک مقام میں جیران و پریشان چھوڑ کویا۔ میں اپنی مصیبت پر رور ہا ہوں جسے میں جانتا تھا تیرے بعد اسے نہیں پیچانتا، مرداس تیرے بعد لوگ لوگ نہیں رہے۔''

معتزلہ کی طرف بیربات منسوب کی گئی ہے کہ وہ بھی اس مرداس سے محبت کرتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ اس نے بادشاہ کے طلم کا انکار کرتے ہوئے اور حق کی دعوت دیتے ہوئے بغاوت کی۔ ایسے ہی شیعہ سے بھی بیربات منسوب ہے کہ وہ بھی اس دعویٰ کی بنیاد پر اس سے محبت رکھتے ہیں کہ اس نے حضرت حسین بڑائی کو خط لکھا جس میں خروج سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور

حضرت حسین دلفٹؤ سے کہتا ہے: میں آپ کے باپ کے دین پر قائم ہوں۔

مرداس کی وفات کے بعد صفریہ نے عمران بن مطان کو اپنا امیر بنالیا۔ بیعمران بن مطان بن طان بن طاب علم میں ظبیان سدوی خارجیوں کا مفتی اور یک شاعر ہے۔ اس فتنہ میں مبتلا ہونے سے پہلے بیطلب علم میں مشہور اور محد ثین کے ہاں معتبر تفال کی ایک صحابہ کرام کو پایا اور حضرت عائشہ دائے گا بارہ میں ایک حدیث روایت کی ، وہ کہتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا: ''منصف قاضی کو لا یا جائے گا بارہ میں ایک جوشدت وہ دیکے رہ ہا ہوگا اس پر اثر انداز رہے گی حتی کہ وہ خواہش کرے گا کاش! اس نے دوآ دمیوں کے درمیان ایک مجبور کے بارہ میں بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ آلمام بخاری وشاشہ نے لادب المفرد میں اس سے روایت کی ہے۔

اپ قبیلہ کی ایک خار جی عورت کی وجہ سے یہ فتیۂ خوارج میں مبتلا ہوا۔ اس سے نکاح کی خواہش وکوشش کی تا کہا ہے تک طرف لے آئے کیکن اس نے اسے گراہ کرلیا اور وہ اسے باطل کی طرف لے گئی، پھریہ خوارج کے مذہب میں متنخ ق ہوگیا۔ اس کا اصلی وطن بھرہ تھا۔ جب اس کے شرکا اندیشہ ہوا تو تجاج بن یوسف نے اسے طلب کیا۔ وہ چھپ کرشام فرار ہوگیا اور امیر فلسطین و وزیر عبد الملک بن مروان، روح بن زنباع جذا می کے پاس اس دعویٰ کی بنیاد پرتھم ہوا۔

٠ مسند أحمد :75/6.

کہ وہ از دقبیلہ سے ہے، پھر جب عبدالملک کواس کا پنۃ چلاتو سے عمان فرار ہوگیا، جب سے حرجوں کے کسی قبیلہ کے ہاں تھہرتا تواس سے قریبی ہونے کا دعو کی کرتا،اس بارہ میں وہ کہتا ہے۔ ''ایک دن یمنی ہوں جب یمن والے سے ملوں۔اور اگر کسی معدی سے ملوں تو میں عدنانی ''

عمران ایک قبیلہ سے دوسر ہے قبیلہ کی طرف منتقل ہوتا رہا اور اپنی نسبت کی مختلف انواع و اشکال میں اپناز ہر پھیلا تار ہاحتیٰ کہ 84 ھ میں اسی پردہ راز میں مرگیا۔

اس کاوہ قول بھی اس کے خبیث اشعار میں سے ہے جس میں وہ حضرت علی ڈٹاٹٹؤ کے قاتل ملم عبدالرحمٰن بن مجم خارجی کی مدح کرتا ہے۔

- اے نیکوکارکاوارجس سےاس نے صرف عرش والے کی رضا کو پانا چاہا۔
- میں اسے کسی دن یاد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری مخلوق میں سے قول میں پورا اتر نے
   والا گمان کرتا ہوں۔
- اسمرادی کی خوبی اللہ کے لیے ہے جس کے ہاتھوں نے بوری مخلوق میں سے [نعوذ باللہ]
   برے انسان کا خون بہایا۔

جس وقت خوارج کی قیادت عمران کے پاس تھی اس دوران کچھ ایسے آ دمی ظاہر ہوئے جنوں نے ہتھیاراٹھا لیے اور جنگ کی آگ بھڑ کادی،ان لوگوں میں سے مشہور تر آ دمی صالح بن مسرح ہمیں اور شبیب بن بزید بن نعیم بن قیس بن عمرو بن صلت شیبانی ہیں۔ رہا صالح تو وہ بہت عبادت گزاراور شدت عبادت سے زر دچہرے والاتھا۔ اس کی اکثر اقامت دارا،ارضِ موصل اور جزیرہ میں تھی ،یہ اپنے صفری ساتھیوں کے پاس آتا جاتا تھا۔ انھیں قر آن اور فقہ سناتا اور وعظ کرتا،اسی طرح یہ وقتا فوقتا کو فہ بھی آتا جاتا تھا۔ وہاں مہینہ دو مہینے اقامت کرتا تا کہ وہاں مقیم سفریوں کا خیال رکھے، چنانچہ وہ انھیں وعظ کرتا اور علم سکھاتا۔

75 ھ میں جب اس نے حج کیا تو اس کے ساتھ همیب بن یزید شیبانی نے بھی اپی ایک

جماعت کی معیت میں جج کیا۔ اتفا قااس سال عبدالملک بن مروان بھی جج کرنے آتیا، شہیب نے اس پرحملہ کرنا جاہا، پھر جب عبدالملک جج کے بعد واپس گیا اور اسے اس حملے کاعلم ہوا تو اس نے حجاج بن یوسف کوایک خط میں ان خوارج کا پیچھا کرنے کا حکم ویا۔ جب صالح بن مسرح کومعلوم ہوا کہ ججاج اسے ڈھونڈر ہاہے تو اس نے کوفہ چھوڑ دیا۔

76 ھیں اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو ظالموں سے جنگ اور خالفین سے جہاد کی دعوت دی جسے انھوں نے قبول کر لیا، شعیب اس سے قبل صالح سے خط و کتابت میں اسے بغاوت پر اکسا تار ہا۔ اس لیے جب اسے صالح کے خروج کاعلم ہوا تو اس نے اپنے اردگرد کے خوارج کو جمع کیا اور آئھیں لے کر دار امیں صالح کے پاس پہنچا، پھر انھوں نے محمد بن مروان، جو جزیرہ کا امیر تھا۔ کے حیوانوں پر ڈاکہ ڈالا اور ان پر قبضہ کرلیا۔ محمد بن مروان نے عدی بن عدی کندی کی قیادت میں ایک ہزارشاہ سواروں کالشکران کی طرف روانہ کیا۔

خارجیوں کے فوجیوں کی تعداد تقریباً ایک سوتھی۔ انھوں نے عدی کے فوجیوں کو شکست دے دی تو محمد بن مروان نے تین ہزار شاہسواروں کا ایک اور لشکر روانہ کیا۔ جنگ ہوئی اور خوار ج شکست کھا کرارض موصل اور جزیرہ سے بھاگ کھڑے ہوئے، پھر حجاج بن پوسف نے حارث بن عمیرہ کی قیادت میں تین ہزار جنگجو وَں کا ایک اور لشکر روانہ کیا۔ جلولا کے قلعہ کے دروازہ پر دونوں لشکروں میں ٹر بھیڑ ہوئی اور سخت اڑائی کے بعدصالح بن مسرح مارا گیا تو خوارج نے شعبیب کی بیعت کرلی، پھران لشکروں کے مابین کی معر کے ہوئے حتی کہ شعبیب نے دوسال سے بھی کم مدت میں حجاج کے جیس لشکروں کو شکست وی۔

پھراس نے ایک ہزارخوارج کے ہمراہ رات کو کوفہ پر حملہ کردیا جبکہ اس کے ساتھ غزالہ۔ جو اس کی بیوی یا مال تھی۔ بھی دوسو خارجی عورتوں کے ہمراہ موجود تھی۔ وہ تلواریں سونتے ہوئے تھیں، جاج اپنے گھرییں حجیب گیا۔ شعبیب محل کے دروازے کی طرف بڑھا اور اپنے آہنی ڈنڈے سے اس پرائی ضرب لگائی جواس پرایک بڑانشان چھوڑ گئی پھراس نے کہلے ڈنڈے سے اس پرائی ضرب لگائی جواس پرایک بڑانشان چھوڑ گئی پھراس نے کہلے

''[وه] دعویٰ کیا ہواغلام ہے،اس کااصل قوم ثمود ہے،نہیں! بلکہ کہاجا تا ہے کہان کا دادا آیا ہر سے الایا گیا تھا۔''

خوارج جامع مسجد میں داخل ہو گئے اور اس کے پہرہ داروں کوتل کر دیا۔ غز الدمنبر پر چڑھی اور اس نے خطبہ دیا۔ شبیب نے اپنے ساتھیوں کونماز فجر کوفہ کی مسجد میں پڑھائی اور اس میں سورہ بقرہ اور آلعمران پڑھیں۔

جب شروع دن میں جاج کے پاس چار ہزار کالشکر جمع ہوگیا تو فریقین کے مابین بازار کوف میں اور ان کی ہوئی حتی کہ شہیب شکست کھا کرا نبار جا پہنچا تو جاج نے سفیان بن اُ بیر د کلبی کوئین ہزار کا لشکر دے کراس کا پیچھا کرنے بھیجا ہفیان نے وُجیل شکے کنارے پڑاؤ ڈالا اور شہیب اس کے بل پر چڑھا تا کہ اسے عبور کر کے سفیان تک آ پہنچ ۔ سفیان نے بل کی رسیاں کا ف دیں جبکہ شبیب اس بل پر بی تھا، بل پھر گیا اور شہیب اس نے گھوڑ ہے سمیت غرق ہونے لگا تو ساتھوں نے اسے آ واز دی جبکہ وہ غرق ہور ہے ہیں اے امیر الموشین ؟اس نے کہا:

ذلك تقدير العزيز العليم\_

'' بی باعلم وغالب[رب] کی مقرره تقدیر ہے۔''

پھرخوارج نے غزالہ کی بیعت کر لی <mark>کیکن سفیان کلبی وُجیل کو پارکر گیا اورا کثر خوارج کو بمعہ</mark> غزالہ قتل کر ڈالا ۔ شبیب کی جماعت میں ہے **باقی بیخ** والوں کو قید کرلیا اور شبیب کی لاش پانی سے نکال کراس کاسر کا ٹااورا سے قید یوں ئے ہمراہ تجاج کے پاس بھیج دیا۔

جب قیدی حجاج کے سامنے پیش ہوئے اور اس نے ان میں سے ایک قیدی کوقتل کرنے کا تھکم دیا تو اس نے حجاج سے کہا: مجھ سے دوشعرس لیں جن پر میں اپنے اعمال کا خاتمہ کرتا ہوں۔اس نے اجازت دے دی تو وہ گویا ہوا:۔

''میں اللہ کی طرف عمروا وراس کے معاونین ، سے حضرت علی ،اصحاب صفین ،سرکش معاوید

<sup>(</sup>القامون 152/2). عبد الفيادين الكي بركانام (القامون 152/2).

اوراس کےمعاونین سے بیزار ہوتا ہوں۔اللہ تعالیٰ ،نعوذ بہ العنت کیے ہوؤں میں برکت نیددے۔'' جب وہ فارغ ہوا تو حجاج نے اس کے آل کا تھم دیا ، پھران میں سے ایک گروہ کوآل کر وہا اور باقیوں کوچھوڑ دیا۔

### إخلاصه فمذبب صفريه

- جنگ سے پیچھے بیٹھ رہنے والے جب ان کے ہم دین وعقیدہ ہوں تو انھوں نے انھیں کافر
   قرار نہیں دیا۔
  - وہ از ارقہ کے برعکس اسپنے مخالفین کی عورتوں اور بچوں کے قبل کا فیصلہ ہیں کرتے۔
  - وہ ازارقہ کے برنکس اسپنے مخالفین کے بچوں کے تفراور ہمیشہ جہنم میں رہنے کے قائل نہیں۔
    - عمل میں نہیں قول میں تقیہ کرنا جائز سمجھتے ہیں۔
- ان میں سے بعض سے منقول ہے کہ انھوں نے دارالعلانیہ میں نہیں صرف دارالتقیہ شمیں
   اپنی قوم کے کفار سے مسلمان عورتوں کا نکاح جائز قرار دیا۔
- © ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ جب کوئی نبی مبعوث ہوجائے تواس کی بعثت کے وقت اس دن کی اس گھڑی میں تمام اہل مشرق ومغرب کے لیے اس پر ایمان لانا واجب ہے اگر چہوہ ان تمام احکام کو نہ جانیں جووہ لایا ہواور جواس کی کوئی بات پہنچنے سے قبل فوت ہوگیا تو وہ کفر برمرا۔
  - اصحابِ کبائر کے متعلق ان کے مین مختلف اقوال ہیں:
  - ۱- بعض کا کہنا ہے کہوہ مشرک وکا فریس جیسا کیازار قد کا قول ہے۔
- 2- لعض نے کہام تکب کبیرہ پر کفراس وقت واقع ہوتا ہے جب امام اس پر حد قائم کرے
  - ( قرائن معلوم ہوتا ہے کدان کے ہال 'وار' کی تمن تسمیں بتی ہیں:
    - 1\_دارتقيه، جهال ال قبلديس عفوارج كيخالف عالب مول\_
      - 2\_ دارعلانيه، جهال خودخوارج كاتسلط وغلبهو\_
        - 3 دارحرب، جہال کفار غالب وقابض ہوں۔

جبیا کہ بعض بھسیہ کا قول ہے جوآ گے آ رہاہے۔

3۔ بعض نے کہا کہ وہ گناہ جس پر کوئی حدمقرر ہے تو اس کے مرتکب کوصرف اس کے لیے۔ مقرر کردہ نام دیا جائے گا جیسے زانی، چور اور قاتل اور اس کا مرتکب مشرک اور کا فر نہیں۔اور وہ گناہ جس میں کوئی حدمقر زنہیں جیسے ترک صلو قوصوم تو یہ گفر ہے اور اس کا مرتکب کا فر ہے۔اور گناہ گاراس کا گناہ موجب حد ہویا اس میں حدنہ ہو دونوں صور تو ل میں ایمان سے محروم ہوجا تا ہے اگر چہ پہلی صورت میں اس پر کفر کا اطلاق نہیں ہوتا تا ہم وہ ایمان سے خارج ہے لیکن کفر میں داخل بھی نہیں۔

ان میں سے شبیبیہ عورت کی امامت عظمی پر براجمان ہونے کے قائل ہیں جیسا کہ انھوں نے یہ منصب شبیب کے قلم ہونے کے بعدغز الدکودیا۔

ان میں سے بعض کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخالف مسلمانوں کاخون بہانا جائز نہیں سمجھتے اور نہ ہی مخالفین کے ملک کو دارالحرب سمجھتے ہیں۔ایسے ہی بادشاہ کی فوج کے سواکسی اور سے جنگ کے بھی وہ قائل نہیں ، واللہ اعلم۔



bestudibodis.inc

# عجارده

یے عبدالکر یم بن مجر د کے پیروکار ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عبدالکر یم بحت ان میں عطیہ
بن اسود حنی کے ساتھ تھا، البذاوہ اپنے اصل مذہب کے مطابق نجدات میں سے ہی ہے۔ امام ابن
حزم نے اسے صفریہ سے منسوب کیا ہے اور شہرستانی نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اصل میں ابو تھس،
جس کا ذکر ان شاء اللہ آگے آرہا ہے، کے شاگر دوں میں سے تھا، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل
میں عبدالکر یم بن مجر وائل فارس میں سے تھا جیسا کہ اس کے اکثر پیروکار بھی و ہیں سے تھے۔
میں عبدالکر یم بن مجر وائل فارس میں سے تھا جیسا کہ اس کے اکثر پیروکار بھی و ہیں سے تھے۔

جب اس عبدالکریم کا چرچا ہوا اور بہت سے لوگ اس کے فتنہ میں مبتلا ہو گئے تو خالد بن عبداللہ بجلی قسر ی ﴿ نے اسے قید کر دیااس کے پیروکاراس کی قید سے قبل ایک ہی ندہب پر قائم سے ، لیمنی بچول سے قبل از بلوغت اظہار بیزاری لازم ہے [اگر چہوہ ان کے بیٹے ہی ہوں]، پھر جب وہ بالغ ہو جا کمیں تو اضیں دعوت اسلام دینا واجب ہے یا وہ [ازخود] اسلام کا وصف اور تعریف بیان کردیں۔

ان کے خافین کے اموال ان کے لیے حلال نہیں تا آ نکہ ان اموال والوں کو وہ قل نہ کردیں ان کے خافین کے اس کی طرف ہجرت کر کے آنا واجب نہیں افضل وستحب ہے جبکہ یہ تخلفین ہجرت دین داری میں معروف ہوں۔ یہ لوگ کبائر کے مرتکب کو کافر گردانتے تھے۔ پھر جب عبدالکریم قید ہوگیا تو اس کے پیروکار آٹھ فرقوں میں منقسم ہو گئے اگر چہ خودان میں سے بھی بعض کو کافر قرار دیتے ہیں۔ وہ فرقے حسب ذیل ہیں:

بفتح الباء والحيم نسبة الى قبيلة بَحِيلة، و قسر بفتح القاف و سكون السين كيله ك أيك ثاث يحد (القامون:617/3،217/1).

خازميه

یا ایک آ دمی خازم بن علی کے پیروکار ہیں اور یہ بھتان کے عجار دہ کی اکثریت پر مشمل ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ کی عمومی تقذیر ومشیّت ® میں اہل سنت ہے موافقت میں معروف ہیں۔ ایسے ہی ان کی یہ بات بھی معروف ہیں۔ ایسے ہی ان کی یہ بند ہے ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی یا دشمنی اس کے اس خاتمہ وانجام کے مطابق ہوتی ہے جس کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، چنا نچہ جس بندہ کی موت علی الا بمان کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے وہ اس سے دوستی رکھتا ہے اگر چہ میہ بندہ اپنی اکثر عمر کفر پر گزار ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہی ہے تی کہ اپنے کفر کے وقت میں بھی ۔ اور جس کی کفر پر موت کا اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے وہ اس سے دشمنی رکھتا ہے اگر چہ میانسان اپنی اکثر عمر ایمان پر گزار سے میاللہ کا دشمن ہی ہے تی کہ وہ اس کے وقت میں بھی۔ اسے ایک کو وقت میں بھی۔

اس قاعدہ کے مطابق تھیں کہنا پڑے گا کہ حضرت علی جلحہ، زبیر اور عثان بن عفان ﷺ اولیاء اللہ میں سے تھے کیونکہ بیان لوگوں میں سے تھے جھول نے حدیبیہ کے روز آپ مُلَّاثِیْمُ کی بیعت کی اور اہل حدیبیہ کے بارہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

'' جعیق الله تعالی راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ اس درخت کے نیچے تیری بیعت کر

رے تھے۔"

يہيں سےان كى بات ميں تناقص اور خرابي ظاہر ہوتى ہے۔

فُعيبير

ان کا کوئی خاص ند ہب نہیں، تقدیر کے بارہ میں ان کاعقیدہ خاز میہ جیسا ہے۔ بیلوگ صرف اس لیے فرقہ بن گئے کہ ان کے پیشوا شعیب اور عجاردہ کے ایک آ دمی، جے میمون بن خالدیا میمون بن عمران کہا جاتا تھا، کے درمیان ایک مال پر جھگڑا ہوگیا۔میمون کا بیمال شعیب کے ذمہ تھا

یعنی ہرچھوٹے بوے امر پرحادی اس کی قدرت دمرضی ۔

<sup>2)</sup> الفتح 48 18.

جب اس نے اس کا مطالبہ کیا تو شعیب نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں مصیل وہے دوں گا۔میمون نے کہااللہ تعالیٰ نے اس گھڑی میں چاہا ہے ،شعیب نے کہا:اگراس نے چاہا ہوتا تو میں اس سے رُک نہ سکتا۔

میمون نے کہا[سنو!] اللہ تعالیٰ نے اس کا تھم دیا ہے اور جس کا اس نے تھم دیا ہے اسے اس نے جہا دیا ہے اسے اس نے جا ہے تو عجاردہ کی ایک جماعت شعیب کی جمایتی ہوگئ جبکہ دوسری میمون کی ، پھر انھوں نے اس بارہ میں اپنے امام عبدالکریم سے نتو کی پوچھا وہ اس وقت قید میں تھا ، انھوں نے ایک خط بھیجا جس میں اس جھٹر ہے کی تفصیل تھی جو میمون وشعیب کے ما بین ہوا۔ انھوں نے اس بارہ میں جواب پوچھا تو اس نے ایک مختصر سامبہم جواب لکھ بھیجا ، اس نے لکھا: ہم تو صرف کہتے ہیں میں جواب پوچھا تو اس نے ایک مختصر سامبہم جواب لکھ بھیجا ، اس نے لکھا: ہم تو صرف کہتے ہیں میں جو اپ وہ نہیں ہوا ہم اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی برا کا منہیں لگاتے۔''

یہ جواب انہیں ابن عجر دکی وفات کے بعد ملاتو میمون نے دعویٰ کر دیا کہ عبدالکریم نے اس کے موقف کی تائید کی ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ 'نہم اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی براکا منہیں لگاتے'' اور شعیب نے دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرے موقف کی تائید کی ہے کیونکہ اس نے کہا ہے:''جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا اور جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا۔'' اکثر خازمیہ شعیب کے قول کی طرف مائل ہو گئے اور اس بنا پر اس آ کے نام یا کا ایک فرقہ بن گیا۔''

ميمونيي

یہاسی میمون بن خالد یا ابن عمران کے پیرو کار ہیں جس کا قصہ ہم نے شعیب عجر دی کے ساتھ ابھی ابھی ذکر کیا ہے۔ شخ ابوالحن اشعری نے''مقالات الاسلامیین'' میں ذکر کیا ہے:''بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبدالکریم بن عجرد اور بیمیمون اہل بلخ میں سے ہیں۔''

میمون نے اللہ تعالیٰ کی عموم مشیعت وقدرت کا انکار کیا اور بیعقیدہ رکھا کہ بندوں کے اعمال میں اللہ کی مشیعت ومرضی کا کوئی دخل نہیں اور نہ ہی افعالِ عباداس کے پیدا کردہ ہیں، نیزیہ کہ اللہ

تعالیٰ بھلائی کاارادہ کرتاہے برائی کانہیں۔

پھراس نے کہا:مشرکوں کے بچے جنتی ہیں اور گناہوں کے مرتکب کا فر ہیں، اور [غیرسلم] بادشاہ سے اور جواس کے فیصلہ پر راضی ہوں، ان سب سے جنگ کرنا فرض ہے اور با دشاہ کے علاوہ باقی کسی سے جنگ فرض نہیں الا ہیر کہ وہ ان پر حملہ کر دے یا ان کے دین ہیں طعن کرے یا بادشاہ کوان کے بارہ ہیں مخبری کرے۔

اس طرح میمون پوتیوں، نواسیوں، بھائیوں کی پوتیوں اور بہنوں کی پوتیوں سے جواز نکاح کا بھی قائل تھا۔ اس کا کہنا تھا اللہ تعالی نے نسبی عورتوں کی تحریم کے بارہ میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھو پھو پھیوں، خالا وُں، بھانجیوں اور بھینچیوں کا تو ذکر فر مایا ہے لیکن پوتیوں، نواسیوں، بھائیوں کی پوتیوں اور بہنوں کی پوتیوں کا ذکر نہیں فر مایا۔ اس طرح میمونیہ نے سورہ پوسف کے قرآن میں ہے ہونے کا بھی انکار کیا۔ بیتول عبد الکریم بن عجر دہے بھی منسوب کیا گیا ہے۔

# خلفيه

یہ ایک آ دمی خلف کے پیروکار ہیں جومیمونیہ میں سے تھا، پھر تقذیر ومشیّت کے بارہ ہیں ان کی خلف کے پیروکار ہیں جومیمونیہ میں سے تھا، پھر تقذیر ومشیّت ثابت کی۔اس پر کرمان و مخالفت کی اور ہر چھوٹے بڑے امرکو محیط، اللہ تعالیٰ کی قدرت ومشیّت ثابت کی۔اس پر کرمان و مکران کے خوارج بھی اس سے ل گئے۔خلفیہ صرف اپنے امام سے ل کر جنگ کرنے کے قائل ہیں اوران کا خیال ہے کہ ان کے خالفین کے نیچ جہنمی ہیں۔

# امعلوميه

یہ خازمیہ ہی کا ایک فرقہ ہے ان کاعقیدہ ہے کہ جوآ دی اللہ تعالی کو اس کے تمام اسا کے ساتھ خہیں جانتاوہ جاہل ہے اور جاہل کا فر ہے۔ اس طرح ان کا بیعقیدہ بھی ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے بیدا کردہ نہیں اور وہ اس آ دمی کی امامت کے قائل ہیں جو ان کے ندہب پر ہواور اپنے دشمنوں پر تلوار لے کر نکلے۔ بیلوگ[ ہجرت ہے] پیچھے بیٹے رہنے والوں کی تکفیر کے بھی قائل نہیں۔

مجهوليه

سیست یبھی خازمیہ ہی کا ایک فرقہ ہے۔ان کاعقیدہ بھی معلومیہ کا ساہے۔گریدلوگ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کواس کے بعض ناموں سے پہچان لیا تو اس نے اسے پہچان لیا اور جس نے اسے پہچان لیاوہ مومن ہے بیمعلومیہ کو کا فرگر دانتے ہیں۔

إ صلتيه

اس بارہ میں اختلاف ہے کہ یہ کس سے منسوب ہیں، چنانچ بعض کا کہنا ہے کہ یہ عجاردہ کے ایک آ دمی صلت بن اُبی الصلت ، ایک آ دمی صلت بن اُبی الصلت سے منسوب ہیں اور بعض کا کہنا ہے یہ عثمان بن اُبی الصلت، جس کانام صلت بن عثمان بھی بتایا گیا ہے، سے منسوب ہیں، امام شہرستانی ان کے بارہ میں لکھتے ہیں: '' یہ عثمان بن اُبی الصلت یا الصلت بن اُبی الصلت کے بیروکار ہیں۔''

جس عقیدہ میں بیمنفرد ہیں وہ بہتے کہ ان کا کہنا ہے کہ جب آ دمی ہماری بات مان لے اور اسلام لے آئے ہے تو ہم اسے دوست بنالیں گے کیکن اس کے بچوں سے بری الذمہ ہوں گے کیونکہ ان کا کوئی اسلام نہیں حتیٰ کہ وہ بالغ ہوجا کمیں، پھر اسلام میں داخل ہوں۔

احمزيه

سے حمزہ بن اکرک یا [حمزہ] بن ادرک عجر دی قدری کے پیروکار ہیں جورشید کی خلافت کے دوران 179 ھیں ظاہر ہوا۔اس نے قدر بیر معتزلہ کی ان کی تمام بدعات میں موافقت کی اور دین سے دوران اوگوں کی مخالفت صرف اس بات میں کی کہ شرکین کے بیچے جہنی ہیں۔اس لیے اکثر عجاردہ اور معتزلہ نے اسے کا فرقر اردیا حمزہ عجاردہ میں سے سب سے خطر ناک خارجی تھا اس نے سجستان ،قو ہتان گی مان اور کھران میں فساد ہریا کیا اور بہت سے فشکروں کو شکست دی۔ جب وہ کسی قوم سے جنگ کرتا اور انھیں شکست دے ویتا تو ان کے مال جلا و بینے ان کے جانوروں کی

<sup>🛈</sup> بیکوہتان کی تعریب ہے۔

کونچیں کا نے ڈالنے اور ان کے قید یوں کوئل کرینے کا تھم دیتا جواس سے موافقت نہ کر تا اس سے خلوق ہیں۔ جنگ کرتا۔ چنا نچواس نے بہت کی تحلوق ہیں۔ جنگ کی اور ان میں سے بہت کی تحلوق ہی کر ڈالی اس طرح اس نے مجاردہ کے خاز میہ اور خوارج کے بیھسیہ سے بھی جنگ کی اور قریب تھا کہ بیدان کا قلع قبع کر دے ، اس کا فتن خراسان ، کر مان ، قوھستان اور بجستان میں رشید کے آخری دوراور مامون کی خلافت کے ابتدائی ایام تک جاری رہا۔

جب مامون مندخلافت پرمتمکن ہوا تو اس نے حمزہ کے نام ایک خط لکھا جس میں اسے اپنی اطاعت کی دعوت دی گروہ سرکشی اور فساد میں بڑھتا ہی گیا تو مامون نے طاہر بن حسین کی قیادت میں ایک لشکر اس کی طرف روانہ کیا۔ان دونوں کے مابین گئی جنگیں ہو کمیں جن میں فریقین کے تمیں ہزار سے زیادہ آ دمی کام آئے ان میں زیادہ تر حمزہ کے پیروکار تھے۔

حمزیہ شکست کھا کرکر مان چلے گئے اور جب مامون نے طاہر بن حسین کوخراسان سے واپس بلایا تو حمزہ نے خراسان کا لالچ کیا اور اپنالشکر لے کر اس طرف چلا، پھرعبدالرحمان نمیشا پوری نمیشا پور کے جنگجوؤں میں سے بیس ہزار فوجی لے کر چلے، انھوں نے حمزہ کوشکست دی اور ان کی ایک بڑی تعداد کو حہ تیج کیا ۔ حمزہ زخمی حالت میں فرار ہوگیا اور اپنی ای شکست میں لگنے والے زخموں سے مرگیا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کواس کے شرسے آرام بخشا۔

### إ خلاصه ند بهب عجار ده

- © بچے کے بالغ ہونے پراسے دعوت اسلام دینے کا وجوب اور اس سے قبل اس سے اظہار براءت ویزاری یا توقف ۔ ان میں سے بعض کا فیصلہ ہے کہ شرکین کے بچے جہنمی ہیں اور بعض نے کہا جئتی ۔
- اپنے ہم مذہب خارجیوں میں سے ہجرت سے پیچھے بیٹھر ہنے والوں سے دوئتی رکھتے ہیں
   جبکہ وہ تقویٰ وطہارت میں معروف ہوں۔
  - این طرف ججرت کوداجب نبیس بلکه متحب گردانتے ہیں۔

وارده (165)

ان میں سے اکثر بنیادی طور پراپنے خالف کے اموال لوٹنا مباح نہیں بھے مگر جبکہ دول سے آل کر لیں۔ کرلیں۔

- ان میں ہے اکثر اللہ تعالی کی عمومی تقدیر ومشیعت کے قائل ہیں۔
- ان میں سے میمونیہ کے کفر کے بارہ میں لوگوں کا اختلاف نہیں کیونکہ انھوں نے دین کی ان
  ہاتوں کا انکار کیا جو دین میں قطعی طور پر ثابت ہیں جیسے سورہ یوسف کا انکار اور بیٹوں کی
  پوتیوں، بیٹیوں کی بوتیوں، بھائیوں اور بہنوں کی پوتیوں سے نکاح کا جواز۔ ®



<sup>﴿</sup> بِهِ مَنْ كَتَابِ كَا تَرْجِمه بِ جب كه اس بِ قبل (ص: 162) ميمونيه كے بيان بين ميرف پوتيوں اورنواسيوں كى ابا حت كا ذكر تھا اور وہى سيخ معلوم ہوتا ہے كيونكه بيٹوں اور بيٹيوں كى پوتيوں كے ذكر سے معلوم ہوتا ہے شايد خود پوتياں اورنواسياں مباح نه ہوں جب كه حقيقت ينہيں كيونكه ان كى مزعومه علت مدم ذكر وونوں قسموں كوشائل ہے، فافھ موالله أعلم

bestudubooks.nordor

# ثعالبه

یہ تغلبہ بن مشکان یا [ تغلبہ ] ابن عامر کے پیروکار ہیں۔ یہ عبدالکریم بن مجر د کے ساتھ تھا حتی کہ ان کے مابین بچے کے [جنتی یا جہنمی ہونے کے ] بارہ میں اختلاف ہوگیا اور ان دونوں نے ایک دوسرے پر کفر کا فتو کی جڑویا۔

ان کے اختلاف کا سبب ہے ہے کہ عجارہ ہ کے ایک آدی نے نقلبہ کی طرف اس کی لڑک کے لیے مثلنی کا پیغام بھیجاتو نقلبہ نے کہا اس کا مہر مقرر سیجے، پھر مقیتر نے لڑک کی ماں کی طرف ایک عورت کو بھیجاہ ہاں سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر لڑکی بالغ ہوگئ ہے اور اپنا اسلام واضح کر چک ہے تو اسے مہرکی پرواہ نہیں جتنا بھی ہو، ماں نے کہاہ ہ لڑکی مسلمان ہے بالغ ہوئی ہویا ند، اس آدی نواسے مہرکی پرواہ نہیں جتنا بھی ہو، ماں نے کہاہ ہ لڑکی مسلمان ہے بالغ ہوئی ہویا ند، اس آدی نواسے مہرکی پرواہ نہیں جنراری کا قول اختیار کرچکا تھا اس لیے اس نے عورت کے قول پر بلوغت سے قبل ان سے بیزاری کا قول اختیار کرچکا تھا اس لیے اس نے عورت کے قول پر اعتراض کیا، رہا نقلبہ تو اس نے اپنی بیوی کے قول کی حمایت کی اور کہا ہم ان کے حمایت بین، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے حتی کہ ان سے جن کا انکار اور ظلم پر رضا مندی ندد کی لیس، اس طرح وہ عبد الکریم سے اور عبد الکریم اس سے بیزار ہو گیا اور ان میں سے ہرایک کے نام کا فرقہ بن گیا، فرقوں میں منقسم ہو گئے:

ایک فرقه اس کی موت کے بعد بھی اس کی امامت کا قائل رہااس کی وفات کے بعد بھی اس
 نے کسی کی امامت کا اقرار نہیں کیا اور نہ ہی ثغلبہ کی تعلیمات کے خلاف ہی کوئی اور بات اس
 سے منقول ہے۔

معبدبي

یہ ثعالبہ کے ایک آ دی جے معبد بن عبدالرحمٰن کہا جاتا تھا کے پیروکار ہیں۔ جمہور تعالبہ سے یہ جس بات میں منفرد ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اپنے غلاموں سے۔ جب وہ غنی ہوں۔ زکا ق وصول کرنے اورانھیں۔ جب وہ فقیر ہوں۔ اپنی زکا ۃ دینے کے قائل ہیں۔ ثعالبہ میں سے جو اس کا قائل نہ ہوا یہ اس سے بیزار ہوگئے اس طرح ثعالبہ بھی ان سے بیزار ہوگئے۔

### ااخنسيه

یہ بھی تعالبہ ہی کے ایک آ دی ، جسے اخنس بن قیس کہا جاتا تھا ، کے پیروکار ہیں باقی ثعالبہ سے

یہ اس بات میں منفرد ہیں کہ یہ دار تقیہ میں بسنے والے ان تمام مسلمانوں کے بارہ میں جواسلام

کے دعویدار یا اہل قبلہ میں سے ہیں تو قف کرتے ہیں ، چنانچہ بیدان پر نہ گفر کا حکم لگاتے ہیں نہ

اسلام کا الا بیہ کہ کسی خاص آ دی سے اس کا اسلام معلوم کرلیں تو اس بنا پر بیاس سے محبت کرتے

ہیں یا کسی سے اس کا کفر معلوم کرلیں تو اس بنا پر اس سے براءت و بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ۔

بید دھوکہ ہے کسی کو پکڑ نا اور خفیہ قبل کرنا حرام جانتے ہیں ۔ ایسے ہی اہل قبلہ میں سے اپنے

عزافین سے جنگ کی ابتدا کرنا بھی نا جائز سمجھتے ہیں ۔ جب تک کہ اسے دعوت نہ دے لیں الا بیہ

کہ جسے اچھی طرح جانتے ہوں ۔ ثعالبہ نے ان سے براءت کا اعلان کیا اس طرح ہے بھی ان سے

بری الذمہ ہوگئے۔

# رشيدىي

یہ بھی تعالبہ ہی کے ایک آ دی ، جھے رشید طوی کہا جاتا تھا ، کے پیرو کار ہیں ہے جہور تعالبہ کے خالف ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ چشموں جاری نہروں اور نالوں سے سیراب کردہ زمین کی پیداوار میں عشر بیسواں حصہ ہے۔ان کا خیال ہے کہ دسواں حصہ صرف اسی زمین میں ہوگا جو بارش سے سیراب ہو۔

معالبه المعالب

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہی قول جمہور ثعالبہ کا تھاحتیٰ کہ ان کے ایک فقیہ ابو خالد تھادین عبد الرحلٰ شیبانی نے انھیں بتایا کہ نہروں سے سیراب کردہ زمین میں بھی اسی طرح [ دسوال حصہ ] عشر واجب ہے تو جمہور ثعالبہ نے بھی زیاد کے قول کی طرف رجوع کرلیا۔ رشید طوی اوراس کی جماعت کے سواکوئی بھی پہلے قول پر قائم ندر ہا، ثعالبہ میں سے جس نے رشید کی مخالفت کی وہ اس سے بیزار ہوگئے اور انھوں نے انھیں ''عشریہ'' کالقب سے بیزار ہوگئے اور انھوں نے انھیں ''عشریہ'' کالقب دے دیا۔

المرميه

سیکرم یا ابوکرم بن عبداللہ علی کے پیروکار ہیں۔ان کاعقیدہ ہے کہ تارک صلاقہ کا فرہے لیکن میرک صلاقہ کی بنا پر کیونکہ ان کاعقیدہ ہے کہ جوآ دمی گناہ کرک صلاقہ کی بنا پر کیونکہ ان کاعقیدہ ہے کہ جوآ دمی گناہ کمیرہ کامر تکب ہوتا ہے وہ اللہ تعالی سے جاہل و ناواقف ہے اسی جہالت کی بنا پر اسے کا فرکہا جاتا ہے۔معصیت کے ارتکاب کی بنا پر نہیں۔ تعالیہ میں سے جوان کے تخالف ہو گئے بیان سے بری الذمہ ہو گئے اس طرح تعالیہ نے بھی آخیں اس بنا پر کا فرقر اردے دیا۔

إشيانيه

یہ اس شیبان بن سلمہ حروری کے پیروکار ہیں جومضافات خراسان میں ظاہر ہوا، یہ ثعالبہ میں سے تھا۔خوارج کی ایک جماعت اس کے گردجع ہوگئ اورخلافت کا سلام کہنے گئی۔شیبان اس حالت میں تھا کہ عباسیوں کی طرف دعوت دینے والا ابو مسلم خراسانی 129 ھیں ظاہر ہوا جب کہ خراسان کا نائب حاکم وہ نصر بن سیارلیثی تھا جے ہشام بن عبدالملک بن مروان نے مقرر کیا تھا۔ یہ نصر ابو مسلم سے جنگ کے لیے اٹھا تو شیبان نے ابو مسلم کے اس خروج کابر انہ منایا کیونکہ وہ نصر بن سیار سے جنگ کر رہا تھا ایسے ہی نصر بن سیار کا بائن کر مانی اس پرخوش تھا، کیکن نصر بن سیار شیبان سے دوتی آ کے مواقع آ ڈھونڈ نے نگا اور اس سے کہا: یا تو ابو مسلم سے جنگ کے لیے سیار شیبان سے دوتی آ کے مواقع آ ڈھونڈ نے نگا اور اس سے کہا: یا تو ابو مسلم سے جنگ کے لیے

آپ میراساتھ دیں یا جھے چھوڑ دیں تا کہ میں اس کے لیے فارغ ہور ہوں۔ شیبان نے اس کی بیہ بات مان لی۔ © ابو سلم کو جب شیبان کی اس چا اور بیت مان لی۔ © ابو سلم کو جب شیبان کی اس چال کاعلم ہوا تو اس نے ابن کر مانی شیبان کے موقف کی اطلاع دی۔ ابن کر مانی نے شیبان کو اس پر ملامت کی لیکن نفر اس ابن کر مائی ہیرا اثر انداز ہو گیا اور ابو سلم سے جنگ کی خاطر ابن کر مانی سے آ ملاکیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ خود نفر اور ابن کر مانی سے مابین جنگ کی خاطر ابن کر مانی سے آ ملاکیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ خود نفر اور ابن کر مانی کے مابین جنگ کی ہوئ پڑی۔

ابوسلم ان دونوں سے خفیہ خط و کتابت کرنے لگا اور انھیں اپنی طرف مائل کرنے لگا حتی کہ 9 جمادی الا ولی 130 ھے جمعرات کے دن وہ''میں داخل ہوا اور اس گورنر ہاؤس میں پڑاؤ ڈالا جسے اس نے علی بن کر مانی کے تعاون سے نھر بن سیار سے چھین کرا سے قبضہ میں کرلیا تھا۔

جب نصر فرار ہو گیا تو ابوسلم کے سامنے شیبان ہی باتی رہ گیا، ابوسلم نے بسام بن ابراہیم مولی بن لیے مولی بن لیے مولی بن لیے کھر ف روانہ کیا، دونوں میں ٹر بھیٹر ہوئی، بسام نے اس [شیبان] کو شکست دی اور قتل کر دیا۔ شیبانیہ کو قتل وقید کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوان کے شرسے آرام بخشا۔

شیبان بھی جری تھا جر کے بارہ میں جھم بن صفوان کے عقیدے کا حامل تھا ای طرح اس سے میہ بات بھی ثابت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کواس کی مخلوق سے تشبید دیتا تھا۔ جمہور ثعالبہ نے اسے اس وجہ سے اور اس طرح کی دیگر وجو ہات کی بناپر کا فرقر اردیا۔

#### ا خلاصه ندېب ثعالبه است

- کیوں کی ولایت کا اقر ار ، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے حتیٰ کہ ان سے خلاف اسلام کوئی بات
   ثابت نہ ہوجائے۔
- اپنے غلاموں سے بھی زکاۃ کی وصولی جب وہ غنی ہوں اور جب وہ فقیر ہوں تو آخیں زکاۃ دینا
   یہ معبد سے کہاں ہے۔

اسواقع ك تفصيل كے ليے ملاحظ فرماكيں البداية و النهاية 30/108

المالي (170 - مالي

اپنے نحالفین میں سے اسلام کے دعویدار اور اہل قبلہ کے بارہ میں توقف، چنا نچدان پر گفریا
 اسلام کا تھم نہیں لگایا جائے گا مگر جب ان سے یہ بات یقینی طور پر ٹابت ہو جائے (بیداخنسیہ کے ہاں ہے)

- ﴿ وهو كے سے قُل كرنے كى تحريم بي بھى احنسيد كے ہاں ہے۔
- جنگ ہے قبل مخالف کو دعوت اسلام دینا، مخالف کی طرف سے جنگ شروع نہ کرنے سے قبل
   اس کے تل کی تجریم پیجی اخدیہ کے ہاں ہی ہے۔
- نہروں، چشموں اور نالوں سے سیراب کردہ زمین کی پیداوار میں بیسواں حصہ عشر مقرر کرنا، بید
   رشید بیے کے ہاں ہے۔
- ک بیعقیدہ رکھنا کہ تارک صلوٰۃ کا فر ہے کیکن ترک صلوٰۃ کی بنا پڑئییں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارہ میں اپنی جہالت کی بنا پر۔ بیکر مید کے ہاں ہے۔
- ﴿ شَيَانِيهِ كَاجِرِ كَ بَارِهِ مِينَ جَهِم بن صفوان كى موافقت كرنا اور الله تعالى كُوُأْس كى مخلوق سے تشبید دینا۔



bestudubooks.nor

# اباضيه

یاس عبداللہ بن اباض مری تمیمی کے پیروکار ہیں جواس وقت نافع بن ازرق کے ہمراہ بھرہ گیا جب خوارج حضرت عبداللہ بن زبیر واللہ کا ساتھ جھوڑ گئے، پھر جب نافع بھرہ سے اہواز گیا جب خوارج حضرت عبداللہ بن زبیر واللہ کا ساتھ جھوڑ گئے، پھر جب نافع بھرہ وطاقت گیا تو یہ ابن اباض اس کے ساتھ نہ تھا اور جب اہواز میں نافع کو شہرت ملی اور اسے قوت وطاقت حاصل ہوئی تو اس نے بھرہ میں بیٹھ رہنے والے خوارج کو خط لکھ کراپنی طرف ہجرت کرنے کی وعوت دی جواس کی طرف ہجرت کرنے آئے انھیں کا فرقر اردیا۔

یہ خط بھرہ میں ابن اباض اور اس کے ہمراہ موجود خارجیوں کے پاس بہنچا جن میں اس وقت ابن ہمس سیسم بن جابر خبی اور عبداللہ بن صفار سعدی بھی تھے۔عبداللہ بن اباض نے بیخط پڑھ کر افعی سنایا اور کہا: اگریہ [ ہجرت نہ کرنے والے ] لوگ مشرک ہوتے تو اس کی رائے واقعی درست ہوتی لیکن جو کچھوہ کہتا ہے اس میں اس نے جھوٹ بولا ہے اس لیے کہ قوم شرک سے بیزار ہے کیونکہ وہ کتا ہے کو تھا ہے ہوئے ہے اور رسول کریم منابط کی مقرہے ، البتہ کفرانِ نعمت کی مرتکب ہوئی ہے اس لیے البتہ کفرانِ نعمت کی مرتکب ہوئی ہے اس لیے ان میں اقامت بالکل جائز وطلال ہے۔

پھرعبداللہ بن صفار سعدی یا ابو بھس تھیصم بن جابر ضبعی اس کی طرف بڑھا اور کہا: اللہ تعالیٰ تجھے سے بیزار ہے کیونکہ تو نے کوتا ہی کی ہے اس لیے تو کا فرہو گیا اور اللہ تعالیٰ نافع سے بیزار ہے کیونکہ اس نے غلوہے کام لیا ہے،اس لیے وہ [بھی] کا فرہو گیا۔

عبداللہ بن اباض کے گردخوارج کی ایک جماعت جمع ہوگئی اور پچھلوگ اس سے جدا ہوکر دور ہو گئے ۔ ابن اباض کا خیال تھا کہ اہل قبلہ میں سے ان کے مخالف ندمومن ہیں ندمشرک بلکہ کا فر ہیں لیکن اس کے باجود ان سے زکاح ومعاشرت، وراشتیں اور گواہیاں صحیح ہیں اگر چہ بیان کے ا پے ہمنوا کے حق میں ہی ہوں اس دلیل کی بنا پر کہ ان کے پاس مسلمانوں کا وہ شعار موجود ہے جو [ہم سب]مسلمانوں کو جمع کرتا ہے،ایسے ہی اس نے ان کے خون سراً جائز نہیں کیے اگر چہ علامیةً اضیں جائز کرلیا اسی طرح ابن اباض کا خیال تھا کہ ان کے مخالفین کے اموال اس وقت جائز نہیں جب بیسونا جیا ندی ہوں ،رہے گھوڑ ہے ہتھیا راور دیگر سامان تو وہ حلال ہیں۔

ابن اباض کے بارہ میں مشہور ہے کہ وہ خارجیوں میں سے بات میں سب سے زم اور سب سے زیادہ صلح بیند آ دی تھا۔ اس لیے وہ بنی امیہ کے آخری حاکم کے دور تک اس صلح جوئی پر گامزن رہا، پھر بغاوت کی تو مروان نے عبداللہ بن محمد بن عطیہ کی قیادت میں ایک شکر روانہ کیا جس نے مقام '' بتالہ'' پراس سے جنگ کی اور اس کا کام تمام کردیا۔

یہ ایک انوکھی بات ہے جوامام ابن حزم نے ذکر فرمائی ہے: کہ عبداللہ بن اباض نے اپنے عقیدہ سے ثعالبہ کے عقیدہ کے طرف رجوع کر لیا تھا، پھرانھوں نے فرمایا: پس اس کے پیروکار اس سے بیزار ہو گئے اس وقت وہ اسے نہیں جانتے ، نیز فرمایا: علم و فد بہب میں ان کے ماہرین سے بیزار ہو گئے اس وقت وہ اسے نہیں جانتے ، نیز فرمایا: علم و فد بہب میں ان کے ماہرین سے ہم نے اس کے متعلق یو چھا تو کسی نے اس[ابن اباض] کو نہ پہچانا۔ ®

عبدالله بن اباض کے بعد اباضیہ سات فرقول میں بٹ گئے جبکہ ہم بھسیہ کوان کا فرقہ مانیں، اوراگران کا فرقہ نانیں، اوراگران کا فرقہ ذنہ نیں تو یہ چھفرتے بنتے ہیں:

#### يزيدبير

یہ برزید بن ابی ائیسہ یا ابن ائیسہ اِباضی کے پیروکار ہیں۔ یہ بھرہ میں مقیم تھا پھر ملک فارس میں 
د جورُن مقام کی طرف نتقل ہو گیا۔ برنید یہ اباضیہ اور باتی اہل قبلہ سے اس بات میں منفرد ہیں کہ
اللہ تعالیٰ جمیوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے گا اور اس پر آسان سے ایک ایک کتاب
نازل فرمائے گا جو آسان میں کھی گئی ہوگی اور اس پر یکبارگی نازل ہوگی اس کی شریعت سے
شریعت محمد مَثَاثِیْمُ منسوخ ہوجائے گی۔

<sup>﴿</sup> سلطنت اُومان میں آج کل جن کی حکومت ہے دہ خوارج کی ایک قتم اباضیہ ہیں وہ بعض صفات کا انکار کرتے ہیں۔ مجلة الدعوة ص 46 رمضان 1425 از یوسف طیبی ۔

نیز ان کا بیعقیدہ بھی ہے کہ اس نبی منتظر کے پیروکار قر آن مجید میں لفظ 'الصّابعوں'' سے نیزور ہیں جسیا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصَارَى والصَّابِثِينَ مَنُ آمَنَ بِاللَّهِ ۖ وَالْيَوُمِ الآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا﴾®

اوران سے مراد حران اور واسط [شهر] کے صابقہ نہیں۔

اورايسے ہى يزيد بيكاعقيده ہے كہ جوآ دى:

(لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ إِلَى الْعَربِ)

والاکلمہ پڑھتاہے وہ مومن شار ہوگا اگر چددین محمدی میں داخل نہ ہوا، ان کے اس عقیدہ سے لازم آتا ہے کہ یہودیوں کے عیسویداور موشکانی فرتے بھی مومن شار ہوں کیونکدان کاعقیدہ ہے کہ منافظ اللہ کتاب کی طرف نہیں بلکہ عربوں کی طرف رسول بن کر آئے ہیں۔ اہل قبلہ کا اجماع ہے کہ یزیدیے کا فراور ملت اسلام سے خارج ہیں۔

هفسيه

یے حفص بن ابی مقدام کے پیردکار ہیں۔اباضیہ سے جو بات انھیں جدا کرتی ہے وہ ان کا میہ عقیدہ ہے کہ ایمان وشرک میں فرق صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ چنا نچہ جوآ دمی اللہ تعالیٰ کو بیچان لے، پھروہ اس کے ماسوا، یعنی رسول قیامت جنت یا دوزخ کا انکار کر دے یا تمام برے اعمال، یعنی قبل نفس، شرمگا ہوں، مالوں اور شرابوں کو جا تر سیجھنے کے جرم کا مرتکب ہوتو پھر بھی وہ شرک سے بری الذمہ ہے اگر چہ اسے کا فرکہا جائے ،مشرک صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارہ میں جاالی ہواوراس کا انکار کرے۔

پھران ہے یہ بات بھی منقول ہے کہ کتابوں اور نبیوں پر ایمان لا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے پر موقوف ہے جس نے اس کا انکار کیا تو اس نے شرک کیا۔اور بیصر تح تضاوہے۔ پھرانھوں نے۔اللہ تعالی انھیں بدصورت کرے۔کہا کیآ بت کریمہ:

﴿كَالَّذِى اسْتَهُوَتُهُ الشَّيَاطِيُنُ فِي الْأَرُضِ حَيْرَانَ لَهُ اَصْحَابٌ يَّدُعُونَهُ ۗ الَى الْهُدَى اثْتِنَا﴾ ®

'' یعنی کیا ہم اپنا حال اس آ دمی کی طرح کرلیس جسے شیطانوں نے صحرامیں بھٹکا دیا ہواور وہ جیران وسرگرداں پھرر ہا ہو۔ درآ ں حالیکہ اس کے ساتھی اسے بِکاررہے ہوں کہ ادھرآ بیسیدھی راہ موجود ہے۔''

میں نہ کور ﴿ حَیْرَانَ ﴾ کے مصداق حضرت علی ہیں، اور ان کے وہ ساتھی جو انھیں ہدایت کی طرف بلارہے ہیں ان سے مراد نہروان کے خوارج ہیں۔

ایسے ہی ان کا۔ اللہ تعالی انھیں بدشکل بنادے۔ یعقیدہ بھی ہے کہ فرمانِ باری تعالیٰ:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعِجبُكَ قَولُهُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ يُشُهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا

فِي قَلْبِهِ وَهُوَ اَلَدُّالِحِصَامِ الى قوله (الفساد) \*

'دیعنی کوئی اییا ہے جس کی ہاتیں شمصیں دنیاوی زندگی میں بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی سے ننتہ سے مصرف کا میں میں میں میں ایک وقتہ تا مصرف سنے حکام داریں'

نیک نیتی پروه بار بارخدا کوگواه بنا تا ہے گرحقیقت میں وہ بخت جھگڑ الوہے۔''

پیفرمان حضرت علی واٹٹؤ کے بارہ میں نازل ہوا۔ جبکہ فرمان باری تعالی: `

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّشُرِي نَفُسَهُ ابُتِغَاءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ \* \* \* ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّشُرِي نَفُسَهُ ابُتِغَاءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ \* \* (

''یعنی دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جورضاء الہی کی طلب میں اپنی جان

کھپادیتاہے۔''

. پیفر مان عبدالرحمٰن بن ملجم مرادی خارجی کے بارہ میں نازل ہوا جس نے حضرت علی ڈاٹٹؤا کو

شهبيد كيا-

ا حارثیه

الانعام 716. (2) البقره 2 ، 204. (2) البقره 2 ، 207.

اباضيه المحالية

حارث بن یزیداباضی کے یہ پیرو کارقدریہ اور معتزلہ کے ہمنوا ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ کہتے ہیں کہاللہ تعالیٰ کی مرضی وقدرت ہرچھوٹے بڑے امرکومچیط نہیں ہوتی جیسا کہ یہالی نیکیوں کے وجود کے بھی قائل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت مقصود نہیں ہوتی ، یعنی جب انسان کوئی ایسا کا م کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے تو وہ اطاعت گزار ثنار ہوگا اگر چہوہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کا ارادہ نہ بھی کرے۔ ®ابوالہذیل علاف معتزلی کا بھی یہی نہ بہب ہے۔

ان لوگوں کا خیال ہے کہ روئے زمین پر جوبھی بے دین یا کا فر ہے وہ بہت ہے امور میں اللہ تعالیٰ کا مطبع ہے آگر چدا ہے کفر کے لحاظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نافر مان ہی ہے۔ اس کا ثبوت انھوں نے ید یا کہ اللہ تعالیٰ کے اوا مرکے بالمقابل اس کے نواہی ہیں۔ اب جو آ دمی اسے نہیں پہچا نتا اور اس کے جمیع اوا مرکوچھوڑ دے تو لازم آئے گا کہ وہ اس کے تمام نواہی کا مرتکب ہو، اگر یہ بات [ درست ] ہوتو لازم آئے گا کہ وہ اس کے تمام نواہی کا مرتکب ہو، اگر یہ بات [ درست ] ہوتو لازم آئے گا کہ ایک دھریہ یہودی ، عیسائی ، مجوی اور باقی سب کا فروں کے دین پر ہو۔ ﴿

ا ابراہیمیہ است

یہ اباضیہ کے ایک آ دمی جے ابراہیم کہا جاتا تھا کے پیروکار ہیں۔ان لوگوں کا کوئی جدا مذہب

<sup>©</sup> ملحوظہ: کتب بنی اور دوران مطالعہ بھی بھی ایسا اشکال سانے آ جاتا ہے جوکوشش بیار کے باوجود طنہیں ہو پاتا حتی کہ بعض اوقات آ وی مایوں ہو کر کتاب بند کرے رکھ دیتا ہے۔ اس کا حل بیہ ہے کہ ذواشکال عبارت کو جات سے بھی ایس کا حل اس ہے کہ واشکال عبارت فرور ہڑھے بہا اوقات اس عبارت میں اس کا حل الل جاتا ہے۔ کھی ایس بی صورت یہاں ہو کے اس ہے کھی گئی عبارت ضرور ہڑھے بہا اوقات اس عبارت میں اس کا حل الل میں واضح ہور ہا ہے۔ مافر آ و تدبر پیدا ہور بی ہو بارت کا ظاہری ترجمہ ہے مگر جب ہم اس کے مفہوم میں غور کرتے ہیں تو ذکورہ مثال کی حقیقت تک پنجی نظر نہیں آتی ۔ اس اجمال کی تقیقت تک پنجی نظر نہیں اس کے مقرور کرتے ہیں تو ذکورہ مثال کی حقیقت تک پنجی نظر نہیں ان کے سال ہمال کی تقیقت تک پنجی نظر نہیں ان کے سان ہمال کی تعین اس ہو جو دقت بیدا ہوتا ہے وہی متعرف کا نئات ہے۔ بھیے عام لوگ کہد یا کرتے ہیں:

وقت گزرتا گیا عرصہ بیتا گیا اس کی صالت میں تبدیلی آتی گئی وہ پھی عرصہ بعد مالدار ہوگیا اور تذریست و توانا بھی ایسے ہی اس کے برعکس ۔ تو ذکورہ دہر ہیں یہوری ، عیسائی ، ہندویا سمجھ کے بین سکتا ہے ، طال نکدان لوگوں کو قاص عقائد ہیں خاص اس کے برعکس ۔ تو ذکورہ دہر ہیں یہوری ، اس غیارت کے بیس ورفاص سوری و فکر ہے۔ جنسیں مانے اور اپنائے بغیر کوئی آ دمی ان ندا ہرب کا فرد شارتہیں ہوتا ، اس عبارت کے بارہ میں میں نے بعض اسا تذہ کرام اور شیور ٹالحد ہیں ہے ہی رجوع کیا و لکن ما شفیت علتی البذا عبارت میں بی جہر کی مثال صاف بجھ آ رہی ہے۔

نہیں، انھیں اباضیہ کا فرقہ اس لیے شار کیا جاتا ہے کہ ابراہیم نے اباضیہ کی ایک جماعت کو گھر بلایا اورا پنی ایک اباضیہ لونڈی سے اپنے [مہمانوں کے ]سامنے پھی پیش کرنے کا کہا۔ لونڈی نے پھی در لگادی تو اس نے تسم کھا کر کہا: وہ اسے بدوؤں کے ہاتھ تیج دے گا، یہ بدواباضیہ کے خالف تھے تو ان میں سے ایک آ دی نے جس کا نام میمون، یہ میمون عجر دی نہیں، تھا کہا تو مومنہ لونڈی کو کفار کے ہاتھ کیسے یچ گا؟ ابراہیم نے کہارب تعالی نے بیج وشراء جائز کی ہے اور ہمارے علاء ( یعنی مشاکخ اباضیہ ) اسے جائز بچھتے رہے ہیں۔ فہورہ میمون اس سے بیزار ہو گیا اور ان میں سے ہرایک کے ساتھا اس فرقہ کے کچھ لوگ لل گئے جوان کی تائید و جمایت کرتے تھے جبکہ پچھنے تو قف اختیار کیا، پھر انھوں نے بیرانہ مشاکخ کو خط کھا جس میں اس مسئلہ کے متعلق فتو کی پوچھا۔ انھوں نے بیرانہ میں کہاں کہا کہا کہا کہا کہا جواب دیا کہاں کی نئے جائز بھی جبکہ میمون اور تو قف کرنے والوں سے تو بہرانا واجب ہے۔

للميموشيه

یاس میمون کے پیروکار ہیں جوابراہیم سے اس وقت بیزار ہوگیا جب اس نے اپنے مخالفین کے ہاتھ اونڈی کی بیچ کے جواز کا فقو کی دیا۔ شخ ابوالحن اشعری نے [اپنی کتاب] مقالات الاسلامیین میں تحریر فرمایا ہے کہ اس میمون نے اپنی رائے چھوڑ دمی اور ابراہیم کی مخالفت سے تا بہوگیا۔

واقفيه

یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے تو قف کیا، نہ تو ابرا ہیم کو کا فرکہا اور نہ اس کی موافقت کی اور اس طرح نہ تو میمون کو کا فرکہا اور نہ اس کی موافقت کی اور نہ ہی اس مسئلہ میں حلت وحرمت کے قائل ہوئے۔

بيهسيه

یداس ابو بھس میصم بن جا برضعی کے پیرو کار ہیں جو ولید کے دور میں باغی ہوا۔ جب حجاج

اباضير [77]

نے اسے پیش ہونے کا کہا تو بید بیند منورہ بھاگ گیا، پھر دالی کہ بینہ عثمان بن حیان مری شخصا سے کا پیچھا کر کے اسے پکڑلیا اور قید کر دیاحتی کہ اسے دلید کا خط پہنچا کہ اس کے ہاتھ یاؤں کاٹ ڈالیں، پھرائے قبل کر دیں تو اس نے اس سے یہی سلوک کیا۔

ابو پھس باقی اباضیہ سے مخالفین کے ہاتھ لونڈی کی بیچ کے مسئلہ میں الگ ہو گیا تھا، چنا نچہاں نے ابراہیم کی رائے کو درست قر اردیالیکن اس کے نفر کا فتوئی دیا کیونکہ وہ واقفیہ سے بیزار نہ ہوا تھا اور میمون کو بھی کا فرکہا کیونکہ اس نے مخالفین کے ہاتھ لونڈی کی بیچ کوحرام کہا، نیز اس مسئلہ میں تو قف کرنے والوں کو بھی کا فرکہا کیونکہ انھوں نے میمون کے نفراور ابراہیم کے قول کی صحت کو نہ بیجانا۔

ای طرح اس کامید ند ہب بھی تھا کہ ایمان قول وعمل نہیں بلکہ دل سے جاننے کا نام ہے، چنا نچیہ اس سے منقول ہےوہ کہا کرتا تھا:

ا یمان کامعنی اقرار وعلم ہےاوروہ ایک چیز [مثلاً علم ] کوچھوڑ کردوسری چیز [مثلاً اقرار ] سے حاصل نہیں ہوتا۔

ایسے ہی بیصسیہ بھی کئی فرقوں میں منظم ہو گئے ، چنا نچیان میں سے بعض نے کہا: جو آ دمی کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو ہم اس پر کفر کی گواہی نہیں دیں گے حتیٰ کہ اسے امام کے سامنے پیش نہ کیا جائے اوروہ اس پر حد قائم نہ کر دے اور حاکم کے سامنے پیش کرنے سے قبل ہم اسے نہ مومن کہیں گے اور نہ کا فراور جس گناہ میں حذبیں [جیسے ترک صلوٰ قیا جھوٹ] تو وہ معاف ہے۔

اوران میں سے بھن نے کہاجب امام کا فرہوجائے تواس کی رعایا بھی کا فرہوگئ۔

ان کی ایک جماعت جس کانام''عوفیہ'' ہے کے دوفر قے ہیں جن میں سے ایک کہتا ہے کہ جولوگ دار ہجرت سے [ دالیس ] پیچھے بیٹھ رہنے کی حالت کی طرف لوٹ گئے تو ہم ان سے بیزار ہیں ہول گئے کیوں کہ وہ ایسے کام کی طرف لوٹے ہیں۔ جبکہ دوسرا کہتا ہے: ہم ان سے بیزار نہیں ہول گئے کیوں کہ وہ ایسے کام کی طرف لوٹے ہیں جوان کے لیے جائز تھا۔

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بیصیہ خوارج کا ایک اہم فرقہ ہے اوروہ اباضیہ کے تالیح نہیں ہی تیا یہ آ آپ کو یا دہوگا کہ جب نافع بن ازرق کا خط عبداللہ بن اباض اور بھرہ میں اس کے ساتھیوں کو ملا اور عبداللہ بن اباض نے نافع کے عقائد کے بارہ میں اپنا موقف بیان کیا تو ابو بھس یا عبداللہ بن صفار نے کہا تھا: اللہ تعالی تخفے تباہ کرے نافع نے غلو کیا تو وہ کا فرہو گیا اور تو نے کو تا ہی سے کا م لیا تو تو بھی کا فرہو گیا اور تو نے کو تا ہی سے کا م لیا تو تو بھی کا فرہو گیا اور تو نے کو تا ہی سے کا م لیا تو تو بھی کا فرہو گیا ، © پھراس نے کہا:

اور میں کہتا ہوں یقیناً ہمارے اعداء رسول اللہ ظافیر کے اعداء کی طرح ہیں۔ ہمارے لیے ان میں اقامت جائز ہے جسیا کہ مکہ میں مسلمانوں نے اپنی اقامت کے دوران کیا کہ شرکین کے احکام وہاں نافذ تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان سے نکاح ومعاشرت اوران کی وراثتیں بھی جائز میں کوئکہ یہ منافق ہیں بظاہر مسلمان بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا حکم مشرکین کا ساہے۔

اگریہ بات ثابت ہوجائے کہ ندکورہ قائل ابو پھس ہی تھا تو یہ اس آ دمی [کی رائے]کی مؤید ہوگی جو پھسیہ کوایک مستقل فرقہ مانتا ہے جبکہ ابراہیمیہ کے بارہ میں ان کا موقف ®اس نسبت کی صحت کا ساتھ نہیں دے رہا۔

#### إخلاصة مذهب اباضيه

- ں اہل قبلہ میں سے اپنے مخالفین کے ملک کو ماسوابا دشاہ کی چھاؤنی کے دارتو حیر سیجھتے ہیں کیونکہ وہ[حیماؤنی]ان کے خیال میں دار کفر ہے۔
- نفاق کے بارہ میں ان کے تین اقوال ہیں، چنانچہ ایک جماعت نے کہا: وہ شرک وایمان
   دونوں سے براءت کا نام ہے قول اللہ تعالی:

﴿ مُذَبُذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوْلَاءِ وَ لَا إِلَى هَوْلَاءٍ ۗ

اورایک جماعت نے کہانفاق کا وصف آٹھی لوگوں پرمحصور ہے جنھیں اللہ تعالی نے نزول

<sup>🛈</sup> كما مر على ص:171.

<sup>﴿</sup> اي صوِّب رأى ابراهيم و لكن أفتى بكفره كما مرعلي ص177.

<sup>(3)</sup> النساء 4 143.

قرآن کے وقت منافق کہا۔اس لیے ہم لفظ نفاق کواس کے مقام سے نہیں ہٹا کیل گے اور ان لوگوں کے ماسواجنھیں اللہ تعالیٰ نے منافق قرار دیا کسی اور کومنافق نہیں کہیں گے، جبکہ تیسری جماعت نے کہا: منافق اہل تو حید ہیں کیکن وہ کہائر کے مرتکب ہوئے ہیں وہ شرک میں واخل نہیں ہوں گے اگر چہ ہم آخیں کا فرکہیں۔

- 🕆 ان کا مذہب ہے کہ جس نے چوری کی یاز نا کیا تواس پرحد قائم کی جائے گی ، پھراس سے تو بہ کرائی جائے گی اگر تو بہر لے تو فیھا ورنہ و قبل کر دیا جائے گا۔
  - 🕥 ان کے ہاں عور توں اور بچوں کا قتل جائز نہیں۔
- ﴿ انھوں نے [ فرقہ ] مُشّبہہ توقل کرنا اوران میں سے پیٹے دکھا کر بھاگ جانے واکوں کا پیچھا کرنا اوران کی عورتوں اور بچوں کوغلام بنا تا جائز رکھا، کیونکہ وہ مرتد ہیں اور حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤ نے مرتدین سے یہی سلوک کیا تھا۔



bestudibooks.nords



عربی زبان میں شیعه کامعنی پیروکاراور مددگارہے، کہاجاتا ہے: هؤ لا شیعة فلان ''یاوگ فلاں کے شیعہ ہیں' بینی اس کے پیروکاراور معاون ہیں۔اس کا اطلاق واحد تثنیہ، جمع اور مذکر و مؤنث سب پر ہوتا ہے، فرمان باری تعالیٰ:

﴿ وَإِنَّ مِنُ شِيعَتِهِ لَا بُرَاهِيُمَ ﴾ •

ای معنی پرممول ہے، یعنی ' بے شک ابراہیم علیظائی [نوح] کے بیردکاروں میں سے ہیں۔'
رہااصطلاحی معنی تو اس میں اختلاف ہے، چنا نچہ بعض نے کہاوہ تعلیباً ان لوگوں کا خاص نام
ہے جو حضرت علی ڈائٹڈاور آپ کے اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں۔ لیکن یہ تعریف درست نہیں کیونکہ
اہل سنت بھی حضرت علی ڈائٹڈاور آپ کے اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں، حالانکہ وہ شیعہ کی ضد ہیں۔
اور بعض کا خیال ہے کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جضوں نے حضرت علی ڈاٹٹڈ سے تعاون کیا اور بطور
نص آپ کی امامت کا اور یہ کہ آپ سے قبل والی امامت آپ برظلم تھی کا عقیدہ رکھا۔ [لیکن] یہ
مض آپ کی امامت کا اور یہ کہ آپ سے قبل والی امامت آپ برظلم تھی کا عقیدہ رکھا۔ [لیکن] یہ
حضرت عثمان ڈاٹٹڈ کی خلافت کے بارہ میں تو قف اختیار کرتے ہیں۔

اوربعض کی رائے ہے کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے حضرت علی کو حضرت عثمان رہائٹیں پر فوقیت دی اس لیے کہا جاتا ہے فلال عثمانی ہے اور فلاں حضرت علی کا پیروکار ہے۔ کیکن میہ تعریف بھی صحیح نہیں کیونکہ یہ شیعہ کے جمیع افراد کو شامل نہیں۔ چنانچہ یہ'' گئیر عَزَّہ'' ﷺ جیسے

① الطفت 37 83.

پتشدید الیاء مصغرا و عزة بفتح العین بعد ها زای معجمة اسم امرأة عشقها فنسب الیها۔ انظر
 المنجدص 581 میکیر بن عبدالحمٰن بن الی جمعہ ہے جیمیا کیس 197 پر آ رہا ہے۔

افرادکوشامل نہیں کیونکہ وہ کہتا ہے \_

'' میں اللہ تعالیٰ کی طرف ام عثان کے بیٹے اور تمام خوارج سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور حضرت عمر سے بیزار ہوں اور [ابو بکر] عتیق سے بھی بیزار ہوں جس صبح انھیں امیر الموشین

کہا گیا۔''

مسیح بات سے کہ شیعہ ہراس آ دمی کا نام ہے جس نے حضرت علی کوان سے قبل والے خلفاء راشدین ٹٹائٹیئر پرفوقیت دی اور پہ خیال کیا کہائل ہیت خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔

بعض اہل علم ان سب پر رافضہ کا اطلاق کرتے ہیں جو سیح نہیں کیونکہ یہ اسم بعض شیعہ کے لیے حضرت زید بن علی کے قول "رَفَضُنتُمُونِی" یعنی تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے ماخوذ ہے اس لیے ان کا نام" رافضہ'' پڑ گیا۔ بیزید بن علی پہلی صدی ہجری کے بورا ہونے کے بعد ہشام بن عبدالملک کے دور میں ہوئے۔

اوربعض لوگ ان پر''زیدیہ'' کا اطلاق کرتے ہیں جوشیح نہیں کیونکہ سبئیہ اور کیسانیہ [ جوشیعہ کے فرقے ہیں ] زید بہے بہت عرصہ پہلے ہوئے ہیں۔

شيعه جاربنيا دى فرقوں ميں منقسم ہيں:

٠ سبائيو كيمانيو ۞ زيديه ۞ رافضه



besturdubooks.inord

# سبائيه

یہاللّٰدتعالیٰ کے دشمن عبداللّٰہ بن سباحمیری یہودی کے پیروکار ہیں جواہل صنعاء میں سے تھااور اس کی ماں ایک سیاہ لونڈی تھی اس لیےا سے ابن سوداء بھی کہاجا تا ہے۔

بیعبداللہ بن سبا ان لوگوں میں سے تھا جن کی ہنڈیاں اسلام اور اہل اسلام سے بغض کے ساتھ اُبل پڑیں اور وہ ان کے ساتھ علانیہ مقابلہ سے عاجز آگئے جبکہ اسلام اپنے سائبان کو جزیر ہ عربیہ کے اطراف و اکناف، عراق وشام اور مصر پر پھیلا چکا تھا، عبداللہ کو اس دین سے جنگ کرنے کے لیے اس کے سواا در کوئی طریقہ نظر نہ آیا کہ وہ اپنے اسلام کا اعلان کرے اور اپنے دل میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف کینے، دسیسہ کا ری اور فریب کے لئکر چھپار کھے۔

عبدالله بن سبانے اس خبیث مقصد کے لیے حضرت عثان کے درگز را آپ کے زم پہلو اور بعض لوگوں کے آپ پر چندامور کے بارہ میں اعتراض کوغنیمت جانا،ان میں سے ایک بات ان کا یہ خیال تھا کہ آپ نے تحکم بن ابی العاص ® کو مدینہ واپس آنے کی اجازت دی ہے حالا نکمہ رسول الله مُلاً فِیْم نے اسے وہاں سے جلا وطن کر دیا تھا۔

عبداللہ بن سبانے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور پھر پر ہیز گاری دینی غیرت اور دین کے دفاع میں فنا ہوجانے کالبادہ اوڑھ کرمسلمانوں کے شہروں میں گھو منے لگا۔ حضرت عثان کے خلاف فتنہ کی آگ بھڑ کا تا اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا، وہ حجاز سے شروع ہوا پھر بھر ہ کو ذیشام اور پھر مصر گیا جہال اے اپنے تباہ کن اور زہر یلے پیجوں آکے بونے آکے لیے سرسبز اور مناسب زمین میسر آئی، وہ وہ ہیں رہا حتی کہ اس نے ایک ایسی جماعت تیار کرلی جس کے سرسبز اور مناسب زمین میسر آئی، وہ وہ ہیں رہا حتی کہ اس نے ایک ایسی جماعت تیار کرلی جس کے سرسبز اور مناسب زمین میسر آئی، وہ وہ ہیں رہا حتی کہ اس نے ایک ایسی جماعت تیار کرلی جس کے

صحابي أسلم يوم الفتح وسكن المدينة فكان فيما قيل يُفشى سر رسول الله فنفاه الى الطائف واعيد
 الى المدينة في خلافة عثمان فمات فيها\_ (اعلام زر كلي2 80%)

ذریعےوہ اپنامنصوبہ بروئے کارلانے پرقادر ہوگیا۔

وہ آگے بڑھ کراپنے پیروکاروں کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ حفزت عثمان نے حفزت علی بھا سے حق خلافت چھینا ہے اوراس محروم ومظلوم حاکم کا تعاون چھوڑ کرصبر سے بیٹھ رہنا صحیح نہیں۔ وہ ان فریب خوردہ لوگوں کو وصیت کرتے ہوئے کہتا :

''اس معاملہ میں اٹھ کھڑے ہومسکلہ اٹھاؤ اور اپنے امراء پراعتراض کے ذریعے اسے قوت و حمایت دوامر بالمعروف اور بھی عن المنکر کااظہار کروتا کہ لوگوں کو ماکل کرسکو۔''

اللہ تعالیٰ کے دسمُن اس عبداللہ بن سباکی دعوت ان بعض مسلمانوں میں اثر کر گئی جن کے دل ایمان کی بہار ورونق سے منورنہیں ہوئے تھے چنانچہ انھوں نے مخفی طور پر اپنی رائے کی طرف دعوت دی اور وہ اسلامی شہروں کی طرف ایسے خطوط لکھنے لگے جو وہاں کے امراء پر اعتراضات اوران پرخرابی کی بہت ہی اقسام کے الزامات سے پُر ہوتے تھے۔

امام ابن جرير رحمه الله تعالى لكصة بين:

'' بیلوگ ظاہر کچھ اور کرتے ہیں جنتجو کسی اور کی کرتے ہیں۔ چھپاتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں۔''

جب ابن سبانے ویکھا کہ اس کے مجر مانہ منصوبوں کی تکمیل وعفیذ کا موقع آپہنچا تو اس نے اہل عراق میں سے اپنے ہم مشرب لوگوں سے خط و کتابت کی انصوں نے باہم عہد کیا کہ خلیفہ داشد حضرت عثان ڈاٹٹو کی کے لیے مدینہ منورہ میں مصر پوں سے جاملیں گے ان کا مقصد پورا ہوگیا اور حضرت عثان ڈاٹٹو شہید کر دیے گئے اور وہ پیشین گوئی سچے ثابت ہوگئی جس کی طرف آخصور مٹاٹٹو نے اس وقت اشارہ کیا تھا جب آھیں جنت کی بشارت دی لیکن ایک بردی مصیبت کے بعد جو آپ کو پہنچنا تھی۔

آ پ کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی ڈٹاٹٹڑ کومومنوں کا امیر اورمسلمانوں کا خلیفہ بنالیا۔ آپ کی بیعت پر ابن سبانے خوشی کا اظہار کیا اوراپنے حوار پوں کی طرف نے عقا کد پہنچانے لگا، چنانچہ ابن سبانے پہلے میہ عقیدہ اختیار کیا کہ بے شک محمہ مُلَاثِمُ عقریب دنیا میں لوگ آئیں گے۔'وہ کہا کرتا تھااس آ دمی پرتعجب ہے جو بیعقیدہ رکھتا ہے کئیسیٰ علینا والیس آ کمیں گے اور اس است کو جھٹلا تا ہے کہ محمہ مُلَاثِیْمُ واپس آ کمیں گے، حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:'' بیشک وہ جس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لوٹانے والا ہے۔' ®اور محمہ مُلَاثِیْمُ عسیٰ علینا کی نسبت واپس کے زیادہ لائق ہیں۔ پھر ابن سبانے میہ عقیدہ اختیار کیا کہ اس نے تورات میں آلکھا آد کھا ہے کہ'' ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور بقینا حضرت محمد مُلَاثِیْمُ کی ورات میں اور جس طرح آپ خیرالا نبیاء ہیں حضرت علی خیرالا وصیاء ہیں۔'' پھر ابن سباحضرت علی دائیؤ کی اس اور جس طرح آپ خیرالا نبیاء ہیں حضرت علی خیرالا وصیاء ہیں۔'' پھر ابن سباحضرت علی دائیؤ کے بارے میں غلوکرتا ہے، چنانچہ دہ مجھتا ہے کہ آپ نبی ہی ہیں، پھر وہ اس سے بھی ہڑھوکر میں جی ہیں۔ پھر وہ اس سے بھی ہڑھوکر سے ہیں دوخود ہی معبود واللہ ہیں۔

اس کی اس گرائی پر کوفہ کے بعض گراہ اس کے پیچھے لگ گئے ، ان میں سے بعض لوگ حضرت علی ڈاٹنؤ کے سامنے پیش ہوئے اور کہا: آپ وہی ہیں؟ حضرت علی نے پوچھا: وہی کون؟ انھوں نے کہا: آپ اللہ ہیں۔حضرت علی ڈاٹنؤ کوان کی سزا کے لیے آگ بھر کانے اور آنھیں اس میں پھینک دینے سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نظر نہ آئی۔ چنا نچہ جب آپ نے ان سے یہ بات می تو اپنے غلام قُنم کو تھم دیا تو اس نے دوگر ھے کھود ہے اور آنھیں آگ سے بھر دیا، پھر جس آ دمی کے بارے میں آپ کو شوت ملا کہ وہ اس خبیث نہ جب پر ہے تو اسے ان میں بھینک دیا ہی بارہ میں بارہ میں شاعر کہتا ہے۔

. ''حوادث زمانه کچر جہاں چاہیں مجھے کچینک دیں جبان دوگڑھوں میں [جومجھے پسندنہیں] نہ کچینکیں''

> اورخود حضرت علی ڈلٹٹؤ سے منقول ہے آپ نے اس بارہ میں کہا۔ '' جب میں نے معاملہ بگڑتا ہواد یکھا تو میں نے اپنی آگ بھڑ کائی اورقُنبر کو بلایا۔''

القصص 28 - 851.

اوران میں سے بعض لوگوں سے نقل کیا گیا ہے کہ جب انھیں آگ میں پھینکا جانے لگا تو انھوں نے حضرت علی مٹائٹؤ سے کہا: اب ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ ہی معبود ہیں کیونک آگ گا عذاب صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔

بیا فوا میں چھیل رہی تھیں کہ ابن سباہی ان گمراہیوں کامحور ومرکز ہے اور حضرت علی ڈاٹٹؤنے ان لوگوں کے ساتھ اسے بھی آ گ میں پھینکنے کا عزم کرلیا تھالیکن ابن عباس ڈاٹٹڈ نے امیر المومنین حضرت علی ثلاثیٰ کومشورہ دیا کہ وہ ابن سبا کولل نہ کریں مبادااس سے کوئی خطرناک فتنہ اٹھ کھڑ اہو اور تا کہ [آپ کے مخالفین] اہل شام بھی اس سے خوش نہ ہوسکیس تو حضرت علی وہائٹھ نے اسے مدائن میں ''ساباط''مقام کی طرف جلاوطن کر دیا۔اور جب عبدالرحمٰن بن ملجم مرادی خارجی کے ہاتھوں حضرت علی ڈھٹٹؤ کی شہادت واقع ہوئی تو ابن سبانے گمان کیا کہ حضرت علی شہید نہیں ہوئے اور جے عبدالرحمٰن بن مجم نے شہید کیا تھا وہ ایک شیطان تھا جس نے حصرت علی کا روپ دھار لیا تھا، نیز اس نے کہا: جس طرح یہود ونصاریٰ نے عیسیٰ علیثا کوشہید کرنے کے اپنے دعوے میں حموث بولا، بعینہ حضرت علی ڈاٹٹؤ کے تل کے قائلین نے جموٹ بکا۔ یہود ونصاریٰ نے تو صرف ایک سولی دیا ہوافخص دیکھاان پر ہیر بات مشتبہ کردی گئی کہ پیسٹی علیظاہی ہیں ،ایسے ہی شہادت علی کے قائلین نے ایک مقتول کودیکھا جو حفزت علی ڈاٹٹؤ کے مشابہ تھا تو انھوں نے سمجھا یقینا پیر حفزت على رُلِيَّنَا بِي مِهِ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى مُلْ اللهُ عَلَى پھرتے ہیں بجل آپ کا بیداور کڑک آپ کی آواز ہے اور یقیناً آپ دنیا میں واپس آئیں گے اور اسے اسی طرح عدل وانصاف ہے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی مشرق ومغرب آپ کے تابع ہوجا کیں گے۔

امام محتمی سے منقول ہے، انھوں نے فر مایا: ابن سبا سے کہا گیا: حضرت علی ڈٹائٹو شہید کر دیے گئے ہیں تو اس نے کہا اگرتم ان کا د ماغ بھی ایک تھیلی میں لے آؤ تب بھی ہم ان کی موت کی تقید بین نہیں کریں گے دہ فوت نہیں ہوں گے جب تک کہ آسان سے نہاتریں اور پوری زمین پر Destudubooks notobles (186)

ڪمراني نه کريں۔

#### إ خلاصة مذهب سبائيه

- آپ عَلَیْمُ کے دنیا میں واپس آنے کے عقیدے کی اختراع۔
- 🕑 اس عقید ہے کی اختر اع کہ حضرت علی ڈٹاٹٹٹا کے وصی ہیں۔
  - 🕝 حلول كاعقيده-
  - 🕜 حضرت على ﴿ اللَّهُ كَا نَبُوتُ كَا نَبُوتُ كَا قَرارِ ــ
  - حضرت على دافشًا كى الوہيت كاعقيده -





یہ اس کیسان کے بیر دکار ہیں جس نے لوگوں کو تھر بن حنفیہ کی امامت کی طرف دعوت دی۔
پھر اس کیسان کے بارے میں بھی اختلاف ہے، چنا نچ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ بید حفرت علی
بن ابی طالب ڈاٹٹو کا غلام تھا۔ بعض نے کہا: [نہیں] بلکہ یہ مختار بن ابی عبید ثقفی کذاب ہے اور
کیسان اس کالقب ہے۔ یہی قول اقرب [الی الصواب] ہے۔ کیونکہ بیوختار وہ پہلا شخص ہے جس
نے تھر بن حفیہ کی امامت کی دعوت دی اور اس لقب کے لیے وہی آ دمی مناسب ہے کیونکہ حربی

رہے تحدین حنفیہ جن کی امامت کی دعوت خاص طور پر کیسانیہ نے دی تو وہ تحدین علی بن ابی طالب ہیں، بعض نے کہا: بنی حنیفہ کے جعفر بن طالب ہیں، بعض نے کہا: ان کی والدہ ایاس حنفیہ کی بیٹی ہیں اور بعض نے کہا: بنی حنیفہ کے جعفر بن قیس بن سلمہ کی بیٹی (خولہ) ہیں۔ارتداد کی جنگوں میں یہ کیامہ کے قید یوں میں سے تھیں اور حضرت علی کے حصے میں آئی تھیں۔اور بعض نے کہا: یہ بنی حنیفہ کی ایک سیاہ سندھی لونڈی تھیں، کیراضی سے منسوب ہو گئیں۔

محمد بن حنفیہ حضرت عمر بن خطاب ٹی تھڑا کے دور میں 16 ھیں پیدا ہوئے۔ بیا یک عالم فاضل اور ہما در آ دمی تھے جنگ جمل کے روز اپنے والدمحتر م کا جمنڈ ااٹھایا جبکہ آپ اکیس برس کے تھے۔ بیبھی مردی ہے کہ جب ان کے والدمحتر م [حضرت علی ] نے اضیں جمنڈ ادیا تو ان سے کہلے در ضیں اپنے باپ کا ساتیر مارنا [جب ایسا کریں گے ] تو آپ کی تعریف کی جائے گی، جب جنگ بیجہ خیز نہ ہوتو اس کا کوئی فائدہ نہیں ، مشر تی تلوار اور نیز سے سے زرہ دالے کو مارنا۔''

اپنے والد کی شہادت کے بعد آپ مدینہ منورہ آ گئے اور دہیں مقیم ہو گئے اور پھر مکہ مکر مہ چلے گئے ، پھرعبداللہ بن زبیر کے دور میں منیٰ آ گئے اور پھر طائف چلے گئے ، پھر شام میں عبدالملک بن

ہوئے مکہ کرمہ سے نگلے۔

مروان کا قصد کیا۔ آپ 8 ھ میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے ،ابان بن عثمان نے آپ کے بیٹے ابوہاشم کی اجازت سے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض نے کہا: [نہیں] بلکہ وہ تو طا ئف میں فوت ہوئے ،بعض نے کہا: [نہیں] بلکہ وہ تو [اردنی بندرگاہ] ایلہ میں فوت ہوئے جوفلسطین [کے علاقہ] میں ہے۔

بعض کیسانیے کا خیال ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ رضویٰ نامی پہاڑ میں زندہ موجود ہیں۔ان
کے پاس دوا بلتے ہوئے چشم ہیں،ایک شہد بہا تا ہے اور دوسرا پانی ۔ان کے داکمیں ایک شیر اور
باکمیں ایک چینا ہے۔ وہ دونوں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور فرشتے ان سے ہم کلام ہوتے ہیں
اور وہی مہدی منتظر ہیں، وہ رضوی نامی پہاڑ میں مقید ہیں تا آ نکہ آھیں خروج کی اجازت دی
جائے تا کہ وہ زمین کوعدل وانصاف سے جر دیں جیسا کہ وہ ظلم وزیادتی سے جر دی گئی ہیں۔
پھریالوگ ان کے مقید کرنے کے سبب کے بارے میں مختلف الآراء ہیں، چنانچہ بعض کا کہنا ہے کہ بیداللہ تعالیٰ کا راز ہے جے وہی جانتا ہے اور بعض کا کہنا ہے [نہیں] بلکہ اللہ تعالیٰ نے آھیں مقید کر کے سزا دی ہے کیونکہ انھوں نے شہادت حسین کے بعد بزید بن معاویہ کی طرف خروج کیا اس سے امان طلب کی اور وظیفہ لیا، پھر عبد الملک کا قصد کرتے اور ابن زبیر سے بھا گئے

ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پر واجب تھا کہ ابن زبیر سے جنگ کریں اور راوِ فرار اختیار نہ کریں جدیہا کہ انھیں یہ بھی زیبانہ تھا کہ وہ عب الملک بن مروان کے پاس جا کیں جب انھوں نے ایسا کیا تو مقید کر کے انھیں مزادی گئی۔

> کیمانیکی فرقوں میں منقسم ہو گئے ان کے اہم فرقے درج ذیل ہیں: ① مخاریہ ﴿ گربیہ ﴿ ہاشمیہ ﴿ حربیہ



## مخناریه

سی مختار بن الی مسعود ® بن عمر و تقفی کذاب کے پیروکار ہیں۔ عنفوانِ شباب میں بیا ہے چیا سعد بن مسعود تقفی کے ہمراہ تھا، جو مدائن کا حاکم تھا، جب خلافت کے لیے حضرت حسین و النظاکی سعد بن سعد بن مسعود تھی گئی اور آ پ مدائن کی قلعہ نما کوشی میں قیام پذیر ہوئے تو اس مختار نے اپنے چیاسعد بن مسعود سے کہا: چیا جان! کیا آ پ تو تگری اور عزت و شرف چاہتے ہیں؟ انھوں نے کہا: وہ کیے؟ اس نے کہا: آ پ حضرت حسین کوقید کرلیں اور ان کے ذریعے حضرت معاویہ و النظائی سے امان طلب کریں۔ سعد نے کہا: تجھ پر اللہ کی لعنت کیا میں نواستہ رسول پر کود پڑوں اور اسے قید کر اوں؟ تو بہت براآ دمی ہے۔

علاوہ ازیں مختار سیح منبج وطریقہ والا آ دمی نہیں تھا، اس لیے ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت حسین کی حمایت کرنے والوں کی صفوف میں گھس جاتا ہے جب حضرت معاویہ فوت ہو جاتے ہیں اور اہل کوفہ حضرت حسین کوخطوط بھیج کراصرار کرتے ہیں کہ آ بان کے پاس آ کمیں تا کہ خلیفۃ المسلمین بن جا کمیں۔

اور جب حضرت حسین اپنے چپرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں آپ اہل کوفہ کے پاس جائیں اور وہ بات جوانھوں نے لکھی ہے، درست ہوتو مجھے اطلاع دیں تا کہ میں آپ سے آملوں۔

مسلم چلے حتی کہ کوفہ جا پہنچے ،اس وقت وہاں حضرت نعمان بن بشیر انصاری صحابی گورنر تھے،

شيعہ 👤

مسلم بن عقیل ایک آ دمی کے ہاں جس کا نام عوجہ تھاچھے ،صورت حال کا جائز ہ لینے لگے او مخفی طورِ پر حضرت حسین <sub>[</sub> کی امامت <sub>]</sub> کی طرف دعوت دینے <u>گل</u>ے حتی که باره ہزار سے زیادہ افراد نے آپ کی بیعت کرلی، پھرمسلم نے حضرت حسین کوخط لکھااور کوفد آ نے کا کہا۔ جب حضرت حسین نے وہاں سے نگلنے کاارادہ کیا تو بہت ہے بہی خواہوں نے آپ کونفیحت کی کہآپ وہاں عراق نہ جا کمیں کیونکہ اہل عراق کا آپ کے والدمحتر م اور برا درمحتر م سے دھو کہ معروف تھا۔لیکن حضرت حسین وٹائٹؤنے کوفہ جانے پراصرار کیا [ادھر]جب یزید بن معاویہ کوحضرت حسین کی روا گگی کی اطلاع ملی تو اس نے کوفہ کی گورنری بھی گورنر بھرہ عبیداللہ بن زیاد کے سپر دکر دی جب صورت حال ابن زیاد کے قابو میں ہوگئ اورمسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور معاملہ نواستہ رسول کی شہادت تک جا پہنچاتو ابن زیاد کومعلوم ہوا کہ مختار بن ابی عبید بھی ان لوگوں میں سے تھا جومسلم بن عقیل کے ہمراہ حضرت حسین کی خلافت کی دعوت دینے میں شریک ہوئے اور وہ اب بھی کوفیہ کے قریب چھیا ہوا ہے۔ابن زیاد نے اسے پیش کرنے کا حکم دیا جب وہ اس کے سامنے پیش ہوا تو اس نے اسے ایک سونٹارسید کیا جواس کے ہاتھ میں تھا اور اس کی آئھ چھوڑ کراس کی بلک الٹ دی، پھراہے جیل میں ڈال دیاحتیٰ کہاس کے سسرال میں سے کسی نے سفارش کی توجیل سے نکالا اوراس سے کہا: میں تجھے قین دن کی مہلت دیتا ہوں اگر تو کوفد سے نکل گیا تو بہت بہتر ورنہ میں تیری گردن اژ ادوں گا۔

مختار مکہ کی طرف بھاگ ڈکلا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔وہ ان کاوزیر بننا چاہتا تھالیکن عبداللہ بن زبیر نہاس سے مطمئن ہوئے نہ اس کی طرف مائل ہوئے کیونکہ آپ کواس کی تلون مزاجی اور دھو کے کاعلم تھا۔

جب مختار نے ابن زبیر رہ النظرے بے نیازی محسوس کی تو پھر کوفہ بھاگ آیا،معاویہ بن یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد کوفہ ابن زبیر کی حکمر انی میں آچکا تھا،مختار جب کوفہ پہنچا تو کوفہ اوراس کے گر دونواح کے شیعوں میں اپنے کارندے پھیلانے لگا، وہ ان سے وعدہ کرتا تھا کہ وہ حضرت حسین بڑائٹڑ کے قصاص کے لیے خروج کرے گا۔ شیعہ اس کی طرف مائل ہو گئے اور دھو کہ کھا گئے۔ جب اس کی قوت زور کپڑ گئی تو یہ کوفہ کے گور نر ہاؤس کی طرف چل پڑا وہاں سے عبداللہ بن زبیر کے گور نرعبداللہ بن مطیع عدوی کو ذکال باہر کیا۔اس دن مختار نے کوفہ میں موجودان سب لوگوں کوئل کرڈ الا جنھوں نے کر بلا میں حضرت حسین بڑائٹڑ سے جنگ کی تھی۔

مخارنے کوفہ پر قبضہ کرلیا، اپنے لیے ایک کوشی بنوالی اور باغ لگوایا جس پراس نے بڑا مال خرچ کیا جواس نے بیت المال سے نکالاتھا اور بہت سامال لوگوں میں بانٹ دیا تا کدان کی محبت حاصل کر سکے۔

پھراہن زبیر سے ملح کاارادہ کیا تو آخیں لکھ کریے خبر دی کہ میں نے ابن مطبع کو کوفہ سے صرف
اس لیے نکالاتھا کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر تھا اور ابن زبیر سے مطالبہ کیا کہ وہ اس
کے خرج کر دہ مال کو بیت المال کے حساب میں شار کرلیں لیکن ابن زبیر نے اسے بالکل رد کر دیا۔
مختار باغی ہو گیا اور حصر سے علی بن حسین رشاشہ کو خط لکھ کر آخیں ترغیب دی کہ وہ لوگوں کو اس کی
بیعت کی دعوت دیں اور اس کی امامت کا اعلان کر دیں ، ساتھ ہی بہت سامال بھی بھیجا۔ لیکن
حضر سے زین العابدین نے یہ بات قبول نہ کی حتی کہ اس کے خط کا جواب تک نہ دیا ، سرداروں کے
مسامنے مسجد نبوی میں اسے برا بھلا کہا اور اہل بیت کی طرف اس کے میلان کے دعویٰ میں اس کے
جھوٹ اور فریب کا بردہ میاک کیا۔

جب مختار آپ سے مایوس ہوگیا تو اس نے آپ کے چچا محمہ بن حنفیہ کواسی مضمون کا خطاکھا۔
حضرت زین العابدین نے آپ کومشورہ دیا کہ آپ اس کی کوئی بات نہ مانیں۔انھوں نے اپنے
چچا کو بتلایا کہ جو بات مختار کواس [سارے کام] پر آ مادہ کررہی ہے وہ حب آل بیت نہیں بلکہ حب
آل بیت کے دعوے کے ذریعے وام کے دلوں کو ماکس کرنے کی خواہش ہے،اس کا باطن پچھاور
ہے ظاہر پچھاور کیونکہ وہ اہل بیت کے دوستوں میں سے نہیں دشمنوں میں سے ہے۔

حضرت علی بن حسین نے اپنے چھا کومشورہ دیا کہوہ میہ بات مشہور کریں اوراس کے جھوٹ کو

ای طرح واضح کریں جس طرح میں نے معبدر سول میں کیا تھا، پھر حضرت ابن حنفیہ نے آھینے اقرباء سے مشورہ کیا تو اضح کریں جس طرح میں نے معبدر سول میں کیا تھا، پھر حضرت ابن دنبیر کے ہاں آپ کا کیا مقام ہے تو آپ مختار کے عیوب سے خاموش رہے اور مختار محمد بن حنفیہ کی امامت کی دعوت وسنے لگا، بایں دعویٰ کہ آپ بھی مہدی اور وصی بیں۔وہ شیعہ سے کہتا تھا مجھے مہدی وصی نے تمھاری طرف اپناا میں اوروز بربنا کر بھیجا ہے اور مجھے طحدین کے تل اور ضعفاء کے دفاع کا تھام دیا ہے۔

جباس کی قوت بہت بڑھ گئ تواس نے ابراہیم بن اشتر کو چھ ہزار کالشکردے کرعبید اللہ بن زیاد سے جنگ کرنے اور حضرت حسین رٹائٹ کا قصاص لینے کے لیے بھیجا۔ ابن زیاد موصل میں اس ہزار شامیوں کے شکر میں موجود تھا۔ عبد الملک نے اسے ان کا امیر مقرر کیا تھا، چنانچہ دونوں انشکروں کا نہر خازر کے پاس باب موصل پر نگراؤ ہوا۔ ابن زیاد اور اس کے شکر کو شکست ہوئی ان کے ستر ہزار آدی مارے گئے جن میں عبید اللہ بن زیاد اور حصین بن عمیر سکونی بھی شامل تھے، ابن زیاد کا سرمخار کی طرف بھی شامل تھے، ابن زیاد کا سرمخار کی طرف بھیجا گیا، اس طرح عراق عرب وعراق مجم اور جزیرہ پرتا حدود آرمیدیا اس کا تسلط قائم ہوگیا۔

جب بیکام پوراہوگیا تو مختار کا بن بن گیا اور کا ہنوں کی تیجع کلامی کی طرح مسجع کلام جوڑنے لگا اس کا درج ذیل قول اس تیج میں سے ہے:

''اس الله کاشکر ہے جس نے مجھے بصیرت سے نواز ااور میرے دل کو بہت روثن کیا ، الله کی قتم ! میں شہر میں بہت سے گھر جلا ڈالوں گااور یہاں کی بہت سے قبروں کوا کھاڑ دوں گااوراس سے بہت سے سینوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ ہدایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔''

پھراس نے کہا:

''حرم اور بیت حرم کی نتم!معزز رکن ومعجداورقلم والے [الله] کے نق کی نتم!میراحجنٹدایہال سے اِضم® تک اور پھر ذی سِلم کے کونوں تک ضرور بلند ہوگا۔''

بکسر او له و فتح ثانید دیند کریب ایک دادی کانام ب بعض کا کبنا ب کریداشی اور جهید قبیلول کالیک مقوضه پهاژب در معجم ما استعجم: صل 1531.)

پھراس نے نبوت کا دعویٰ کردیا اور بید دعویٰ بھی کیا کہ اس کی طرف وتی آتی ہے۔ ابن حقیہ کو جب مختار کے انجواب کے معتقد سے گراہ جب مختار کے انجواب کی اندیشہ ہوا کہ وہ لوگوں کودین حق ہے گراہ کردے گاتو آپ نے عراق جانے کا عزم کیا تا کہ وہاں کے لوگ جوآپ کے معتقد ہے، آپ کے ساتھ ہو جا کیں۔ جب مختار نے یہ بات سی اور اسے آپ کے عراق آنے کی بنا پر اپنی حکومت چھن ساتھ ہو جا کیا خطرہ لاحق ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا: میں مہدی کی بیعت پر قائم ہوں لیکن مہدی کی جانے کا خطرہ لاحق ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا: میں مہدی کی بیعت پر قائم ہوں لیکن مہدی کی وزیر کا کے تو وہ مہدی ہے۔

یہ بات ابن حفیہ کو پیچی تو وہ مختار سے اپنی جان کا خطرہ کھاتے ہوئے اپنے ارادے سے باز رہے اوراس سے بیزاری کا اعلان کردیا۔ جب اہل کوفہ کے سامنے دین اسلام سے مختار کا انجراف ظاہر ہوا اوراس کی گراہی ان کے سامنے آئی تو انھوں نے اس سے بعناوت کردی اوراس کے ساتھ سبائیا وراہل کوفہ کے صرف وہ غلام رہ گئے جن سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے مالکوں کے مال انھیں دے دے گا، پھراس نے ان کے ذریعے باغیوں سے جنگ کی اور سبائیا ہے گہتے تھے : تو اس نمانہ کی ججت ہے۔ تو اس خانہ کی ججت ہے۔

اس کے پاس پرانے زمانے کی ایک کری تھی جس پراس نے ریشم چڑھایا ہوا تھا اور انواع و اقسام کی زینت سے وہ مزین تھی اس نے [اس کے بارے میں] کہا: یہ امیر المؤمنین حضرت علی ڈاٹٹٹ کے خزانوں میں سے ہے اور یہ بنی اسرائیل کے تابوت کی طرح ہے اس لیے جب یہ جنگ کرتا تو اس کری کو آ گے رکھتا اور اپنے پیرو کاروں سے کہتا الرو! کا میا بی اور غلبہ تھا رہے بی اسرائیل کے درمیان تابوت کا سا ہے اس میں سکون اور بقیہ ہے۔ شام اور فرشتے تمھاری مدد کو اتریں گے۔

اس نے اپناس قول میں درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

<sup>﴿</sup> وَقَالَ لَهُمُ نَبِيُهُمُ إِنَّ آيَةَ مُلُكِهِ أَن يَّأْتِيكُمُ التَّابُوُتُ فِيُهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْ مُوسَىٰ وَ الْ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَائِكَ﴾ (الغرة:248:2)

اس نے اہل کوفہ میں سے ان بہت سے لوگوں کوقل کردیا جنھوں نے اس کی بغاوت کی۔ اور
ان میں سے ایک جماعت کو قید می بھی بنالیا، انھی قیدیوں میں سے ایک آ دمی سراقہ بن مرداس
ہارتی تھا[جب] اسے خطرہ ہوا کہ مختارائے قل کردے گا تو اس نے اپنے قید کرنے والوں سے کہا:
ہمیں تم نے قید نہیں کیا اور نہ تم نے ہمیں اپنے ہتھیا روں سے شکست دی ہمیں تو ان فرشتوں نے
شکست دی جنمیں ہم نے سیاہ وسفید گھوڑوں پر تمھار کے شکر کے او پردیکھا، جب مختار کو اس کی میہ
ہات بینچی تو وہ بہت خوش ہوا اور اسے رہا کردیا، پھر میہ بھرہ میں مصعب بن زبیر سے جاملا اور وہاں
ہے مختار کو خط کھا۔ اس میں وہ کہتا ہے:

''خبر دار!ابواسحاق کو بیہ بات پہنچا دو کہ یقینا میں نے چنتکبرے گھوڑ وں کوکسی دھجے سے محفوظ بالکل سیاہ دیکھا ہے۔ میں اپنی آنکھوں کو ہ چیز دکھا تا ہوں جوانھوں نے دیکھی نہیں،ہم دونوں ہی باطل با توں سے واقف ہیں۔ میں نے تمھاری وحی کا اٹکار کیا اور میں نے تم سے موت تک جنگ کی نذر مانی ہے۔''

حصرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی مصعب کوعراق کا گورزمقرر کیا تھااور مختار سے جنگ و جدال کا معاملہ بھی اسے سونیا تھا، چنانچہ وہ بھرہ میں داخل ہوا اور و ہیں مختار کا کام تمام کرنے کی تیاری کی ، پھرسات ہزار آ دمیوں کے ساتھ روانہ ہوا یہ تعدادان سادات کوفہ کے علاوہ ہے جواس ہے آ کرمل گئے۔

ی خبری مختار کو پنجیس تواس نے اپنے ساتھی احمد بن شمیط کو اپنے لشکر کے چنے ہوئے تین ہزار افراد کے ساتھ مصعب سے جنگ کے لیے نکالا اور انھیں خبر دی کہ یقینا آپ فاتح ہوں گے، اس نے دعویٰ کیا کہ اس بات کی وحی اس پراتر چکی ہے، پھر مدائن میں دونوں لشکروں کے ما مین ٹم بھیٹر ہوئی مختار کے فوجی شکست خوردہ لوگ موئی مختار کے فوجی شکست خوردہ لوگ واپس مختار کے فوجی سے کہا: آپ ہمیں دشمن پر فتح کا وعدہ کس بنیاد پر دیتے ہیں۔ واپس مختار کے پاس آئے اور اس سے کہا: آپ ہمیں دشمن پر فتح کا وعدہ کس بنیاد پر دیتے ہیں۔ اس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے جمھ سے اس کا وعدہ کیا لیکن اللہ کو خیال سو جھ گیا، پھر اس نے میآ یت

يره دي:

﴿ يَمُحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثِبِتُ ﴾

'' یعنی الله تعالی جوچا ہتا ہے مٹادیتا ہے اور جوچا ہتا ہے باقی رکھتا ہے۔''

پھر مختار بذات خود کوفہ کے قریب مقام'' نماز'' میں مصعب بن زبیر سے جنگ کے لیے نکلا لڑائی کی چکی چلی اور شکست مختار اور اس کے ساتھیوں کا مقدر بنی ، چنانچ شکست کھا کروہ کوفہ کے گورز ہاؤس کی طرف چلے گئے اور اس میں قلعہ بند ہوگئے۔مصعب بن زبیر نے کئی دن تک ان کا محال بیناختم ہوگیا۔ (3) پھروہ قبل کا مطالبہ کرتے ہوئے باہر نکلے اور مسب کے سب قبل کردیے گئے ، مختار ان کے ساتھ تھا۔ یہ 67 ھاکا واقعہ ہے۔

نبی کریم ٹاٹیٹر نے مختار کی طرف ایک حدیث میں اشارہ کیا تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا تھا جیسا کہ حصرت اساء بنت الی بکر سے منقول ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے اللہ کے رسول کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بنی ثقیف میں ایک کذاب اور ایک سفاک پیدا ہوگا، اساء نے تجاج سے کہا: رہا کذاب اسے تو ہم جان چکے [یعنی یہی مختار] اور رہاسفاک تو وہ میں تہتے ہی جمحتی ہوں۔ ®

### ا خلاصة مذهب مختاريه

- 🛈 ان کامحمر بن حنفیه کی امامت کا دعویٰ۔
  - 🛈 ان کا خیال که یمی وصی ہے۔
    - 🕆 اوریہی مہدی منتظرہے۔

① الرعد13 -391.

ایہال متن کتاب میں پھی مطبعی غلطیال آگئ ہیں جس سے معنی کرنے میں دشواری پیش آئی ہے ہمتن میں ہے: (فانهزموا الی دار الامارة بالکوفة و تحصن فیها فحاصره مصعب فیها ایاما حتی فنی طعامه) یہال تحصن کی جگہ "تحصنوا" پڑھا جائے اور "فحاصره" کی جگہ "فحاصرهم" اور "طعامه" کی جگہ "طعامهم" پڑھا جائے تومعی سے ہوجاتا ہے ۔ والله أعلم و علمه أتم

<sup>@</sup> صحيح مسلم، فضائل الصحابه، باب ذكر كذاب ثقيف.....، حديث: 2545.

 الله تعالی کے لیے بداء، یعنی خیال سو جھنے کے امکان کا قول ۔ الله تعالی ان هفوات ہے به bestudibodie. بلند ہے جو پہ کہتے ہیں۔

پھر مخار کا یہ خیال کہ اس پر وحی آتی ہے اور اس کا دعویٰ نبوت۔





یدابوکرب ضریر کے پیرو کار ہیں [ باقی کیسانیہ سے الگ ] سیلوگ اس بات کے قائل ہیں کہ مجمہ بن حفنیہ فوت نہیں ہوئے بلکہ آپ رضوئی نامی پہاڑ میں بقید حیات ہیں آپ کے دائیں ایک شیراور بائیں ایک چیتا ہے جو آپ کی نگر انی اور حفاظت کرتے ہیں ، ان کارزق انھیں ضبح وشام ملتا ہے ، ان کے پاس دوا بلتے ہوئے چشمے ہیں ، ان میں سے ایک پانی بہاتا ہے اور دوسر اشہد۔ ان کے اردگر دفرشتے ہیں جو ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔

بعض کر ہید کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ایک جماعت رضویٰ پہاڑ میں داخل ہوئی تھی نہ وہ وہاں سے نکلے اور نہان کی کوئی خبر معلوم ہوئی۔

عمیر عُزہ کے لقب سے مشہور شاعر گیر بن عبدالرحمٰن بن الی جمعہاس مذہب کے مشہور علماء

- میں سے ہے،اس ردی ند ہب کے ثبوت میں وہ کہتا ہے \_ ① خبر دار! بقیبنا ائمہ کرام قریش میں سے ہیں برحق حاکم ہیں وہ پورے حیار ہیں \_
  - 🛈 علی ہیں اور تین ان کے بیٹوں میں سے ہیں۔وہ نواسے ہیں جو کھی نہیں۔
- 🕆 چنانچهایک نواسدایمان اورنیکی کانواسه ہےاورایک نواسے کوکر بلانے فن کرلیاہے۔
- ﴿ اورایک نواسے کو جب تک وہ گھوڑے نہ ہا تک لے ،موت نہیں آئے گی اس کے آگے جھنڈا ہوگا۔وہ رضویٰ نامی پہاڑ میں جھپ گیا ہے ایک زمانے تک وہ ان میں نظر نہیں آیا اس کے یاس شہداوریانی ہے۔

سیدحمیری کے لقب سے مشہور شاعر بھی کر ہیہ کے مشہور علماء میں سے ہے۔ای ردی مذہب کو ٹابت کرنے کے لیے وہ کہتا ہے۔ 198

خردار!وصى سے كهددد: ميرى جان آپ پرقربان مو،آپ نے اس بہاڑ ميں كا قيام كيا ہے،

پھروہ کہتاہے

1) ابن خولد النے موت كاذا كفت نبيس چكھاندى زمين نے اس كى بلريوں كوچھيايا-

🗨 وہرضویٰ کی گھاٹی کے رائے میں ہے۔ فرشتے اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔

پنے کی چیزیں ہیں جن سے وہ کھانے کے ساتھ
 گھونٹ بلایا جارہا ہے۔

شخ عبدالقاہر بغدادی نے بیاشعار گثیر عَرزہ کی طرف بھی منسوب فرمائے ہیں۔ ®

فامهٔ ندہب گربیہ

🛈 محمر بن حنفیہ کے وصی ہونے کا اعتقاد۔

🕑 اس کے مہدی منتظر ہونے کا اعتقاد۔

اس کے زندہ ہونے اور رضویٰ پہاڑ میں مقیم ہونے کا عقاد۔ یہاں تک کداسے خروج کی اجازت ملے تاکدوہ زمین کوعدل سے بھردے جیسا کدوہ ظلم سے بھری گئی۔



ويكھے "الفرق بين الفِرَق"، ص 50 للشيخ عبدالقاهر محمد بغدادى المتوفئ 429 هـ

besturlubodks.nordi

# المير الثميه

ریابوہاشم عبداللہ بن محمہ بن حنفیہ سے منسوب ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ محمہ بن حنفیہ کے بعدامامت ان کے بیٹے ابوہاشم کی طرف منتقل ہوگئ، ابوہاشم ثقدا در عظیم المرتبہ عالم تھے۔ ہاشمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت علی کوتر جیج دے کر ظاہری اور باطنی علوم کے اسرار آپ کوسونپ دیے تو تمام کا نئات کے اسرار کے علوم آپ کوئل گئے اور حضرت علی نے اپنے بیٹے محمہ بن حنفیہ کو ترجیح دے کریداسرار آپ کوسونپ دیے، پھر محمہ بن حنفیہ نے بیاسرار سونینے کے لیے اپنے لخت جگر ابوہاشم کوترجیح دی، پس آخیس بیاسرار سونی ہوئے ہیں، اس لیے امامت ان کی طرف منتقل ہوگئی۔

ابوہاشم شام گئے اور خارجیوں کے علاقے کی''حُمیمہ''نامی بستی میں محمد بن علی بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ کے دور میں عباس ٹن انڈ آئے کے ہاں 98 سے باو9 سے میں سلیمان بن عبدالملک کے دور میں فوت ہوگئے ۔ بعض کا خیال ہے: چونکہ ان کے ہاں اولا دنہیں تھی ، اس لیے انھوں نے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو وصیت کی اور اس کے بعد امامت بنوعباس کو نتقل ہوگئی۔

#### ل خلاصة م*ذهب* بإشميه أسب

- 🛈 ابن حنفیہ کے بعدان کے بیٹے ابو ہاشم امام ہیں۔
  - 🕑 كائنات كے تمام امورابو ہاشم كونتقل ہو گئے۔
    - 🛡 اس بناپروہ امامت کے ستحق قرار پائے۔

# بیانیه

یہ بیان بن سمعان نہدی یمنی کے پیروکار ہیں۔ان کاعقیدہ ہے کہ ابوہاشم کی وصیت کی بنا پر امامت ابوہاشم کی وصیت کی بنا پر امامت ابوہاشم سے بیان بن سمعان کو نتقل ہوگئی۔اپنے امیر بیان کے بارے میں بیلوگ مختلف ہیں، چنانچ بعض نے اسے نبی تمجھا اور عقیدہ رکھا کہ اس نے شریعت محمد مُلَّاثِیْمُ کا بعض حصہ منسوخ کردیا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ وہ معبود ہے۔

یہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ بیان نے ان سے کہا: معبود کی روح انبیاءاورائمہ میں حلول کرتی ہے۔اس نے دعویٰ کیا کہ فرشتوں کا آ دم کو بجدہ کرنا اس میں اس جز واللی کی بناپرتھا۔

' یہروح اللی منتقل ہوتی آئی حیٰ کہ حصرت علی بن ابی طالب تک آئینچی اوران کے جسم کے ساتھ منتقل ہوتی آئی حیٰ کہ حصرت علی بن ابی طالب تک آئینچی اور ان کے جسم کے ساتھ منتقم ہوگئی، اس وجہ ہے آپ غیب جانتے ، فتتوں کے بارے میں خبر دیتے اور کفار پر فتح یاتے تھے۔اسی کے ذریعہ انھوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ بچینکا۔

> بیان نے کہا: بعض اوقات حضرت علی ظاہر ہوتے ہیں اور اس نے فرمان باری تعالیٰ: ﴿ مِنْ مُرْدُونِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مُونِدُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن

﴿هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنُ يَّأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴾

کی یہی تفسیر بیان کی۔ بیان ، اللہ تعالی اسے بدصورت کر دے ، کی مرادیھی کہ حضرت علی ڈاٹٹؤ ہی ان با دلوں میں آتے ہیں ، کڑک آپ کی آواز ہے اور بجلی آپ کی مشکرا ہٹ۔ بھر بیان نے گمان کیا کہ جزوالٰہی حضرت علی ڈاٹٹؤ سے ابن حنفیہ ، پھرابو ہاشم اور پھرخوداس کی

طرف نتقل ہو گیا اور اس نے اپنے لیے الوہیت کا دعویٰ کر دیا اور گمان کیا کہ آیت قر آنی:

﴿هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدِّي وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلُمُتَّقِينَ﴾

① البقره:2 2101. ② آل عمراك 3 1381.

میں اس کا تذکرہ ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے: میں ہی بیان ہوں اور میں ہی ہدایت و پیچستہ \_

نیز بیان کا خیال تھا کہ اس کا از لی معبود نور کا ایک آ دی ہے جو تمام اعضاء میں انسان کے مشابہ ہے اور وہ چرے کے ماسوا پورے کا پوراجسم ہلاکہ، ہو جائے گا۔ اپنے اس عقیدے کے [اثبات] کے لیے اس نے فرمان باری تعالیٰ:

﴿ كُلُّ شَيِّيءٍ هَالِكَ إِلَّا وَجُهَةً لَهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرجَعُونَ ﴾ 
"دلین اس کے چیرے کے ماسواہر چیز تباہ ہونے والی ہے اس کے لیے فر مانروائی ہے اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔"

اورايي ، ى فرمانِ بارى تعالى: ﴿ كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَان وَّ يَتُقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَاكِ ۗ

ک بھی اس نے یہی تاویل کی۔ ک بھی اس نے یہی تاویل کی۔

بیان نے محمد بن علی بن حسن جو باقر کے قلب ہے مشہور ہیں، کواکیک خط کھا اور انھیں اپنے گندے ذہب کی دعوت دی۔ اس نے خط میں کھا: آپ اسلام لے آئیں سلامت رہیں گے اور سیڑھی پر چڑھ جائیں گے، نجات پاجائیں گے اور غنیمت حاصل کریں گے کیونکہ آپ اس جگہ کو نہیں جانتے جہاں اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے۔

محمہ با قرنے اس کے جواب میں صرف یہ کیا کہ بیان کے ایکی جس کا نا معمر بن عفیف تھا کواس کا غذے کھانے کا حکم دیا جس پروہ خط تحریرتھا اس نے وہ خط کھایا تو فوراً مرگیا۔

بیان کا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا ہے اور اس سے کلی کو پکارتا ہے تو وہ جوابا بولتی ہے۔ اس نے اپنا یہ خبیث ند بہد دوسری صدی ہجری کے شروع میں عراق میں پھیلا یا یہ خالد بن عبداللہ قسری کا دور تھا جب خالد کو اس کی خبر پہنچی تو اس نے حیلے سے اسے پکڑلیا۔ جب پکڑلیا تو

① القصص 28 -881. ② الرحلن 55 -26,271.

اس سے کہا:اگر تواس اسم کے ساتھ جسے تو جانتا ہے،اشکروں کو شکست د تیا ہے تو میر لے شکروں کو شکست د تیا ہے تو میر شکست دے کر دکھا، پھر اسے سولی دے کرفتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کے شر سے کھیں۔ آرام بخشا۔

### إ خلاصة مدجب بيانيه

- 🛈 ابوہاشم کی امامت کا اقرار۔
- 🕑 اس کے بعد بیان کی امامت کا اقرار۔
  - 🕝 حلول كاعقيده-
  - 🕆 تناسخ ارواح كاعقيده\_
- حضرت على بن ابوطالب كى الوہيت كاعقيده -
  - 🕏 بیان کی نبوت اوراس کی الوہیت کاعقیدہ۔



# المربع المربع

یے عبداللہ بن عمر و بن حرب کندی کے پیروکار ہیں۔ یہ کندی بیان بن سمعان کے پیروکاروں
میں سے تھا، چر بیانہ کوچھوڑ گیا اور یہ خیال کیا کہ ابوہاشم بن محمد بن حنفیہ نے اسے وصیت کی تھی اور
امامت بنوہاشم سے نکل کرعبداللہ بن عمر و بن حرب میں آئی پنجی ۔ اسی طرح اس کا خیال تھا کہ معبود
کی روح انبیاء اورائمہ میں منتقل ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ ابوہاشم عبداللہ بن محمد بن حنفیہ تک آئی پنجی
اور پھراس [عبداللہ بن عمرو] کی طرف منتقل ہوگئی۔ جس طرح بیان بن سمعان کے بارہ میں اس
کے پیروکاروں کے ختلف عقیدے تھا سی طرح اس کے بارے میں بھی اس کے پیروکاروں میں
اختلاف تھا، چنا نچہان میں سے بعض کا خیال تھا کہ عبداللہ بن عمرو نبی تھا اور بعض کا خیال تھا کہ وہ
معبود تھا۔ لیکن وہ اس سے محبت ومودت پر قائم رہے تی کہ اس کی بہت سی جھوٹی با توں خباشوں
اور رسواکن جہالت کا نصی علم ہوا۔

شیخ ابوالحسن اشعری اور شیخ شہرستانی کی کلام بنارہی ہے کہ وہ اس بناپراس کے اردگر دسے منتشر ہوگئے اور امام تلاش کرتے ہوئے مدینہ منورہ کو چل پڑے، پھر عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابوطالب سے ان کی ملاقات ہوگئی، انھوں نے ان لوگوں کواپئی اقتداکی دعوت دی تو یہ مان گئے اور ان کی امامت کے تابع ہو گئے اور ان کے لیے وصیت کا دعویٰ کر دیا۔

یے عبداللہ ایک بہادر آ دمی تھا اس کاعقیدہ تھا کہ ارواح ایک شخص سے دوسر نے خص کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں اور جزاوسز اصرف اس دنیا میں ہوتی ہے وہ اس طرح کہ اچھا بدلہ دے جانی والی روح آلام ومصائب سے خالی شخص میں حلول کر جائے اور برابدلہ دی جانے والی روح آلام و مصائب میں مبتلا کسی شخص یا حیوان میں حلول کر جائے ، خود اس نے اور اس کے پیروکاروں نے مصائب میں مبتلا کسی شخص یا حیوان میں حلول کر جائے ، خود اس نے اور اس کے پیروکاروں نے

جنت اورجَهُم كا انكاركرديا شراب، زنا اورد يگرمحرمات كوجائز كرليا اورفرمان بارى تعالى: مستخصص الله على الله الم ﴿ لَيُسَ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَنُوُا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيُمَا طَعِمُوا إِذَا الْمَسْلِيلِيلِي مَا اتَّقَوُ ا﴾ \*\*

> ''لعنی جولوگ ایمان لائے اور نیک بن گئے ان پرکوئی حرج نہیں اس چیز میں جسے وہ کھائیں جبکہ وہ تقو کی اختیار کریں۔''

کی بیتاویل کی کہ ان میں سے جوآ دمی امام تک پکٹی گیا اور اسے بیجیان گیا اس پر ان تمام چیز دں کا کوئی ٹری نہیں ہوتا جووہ کھائے اور وہ کمال تک پہنچ جا تا ہے۔

اس فرقے کا ذہب خرمیہ © سے ملتا جلتا ہے اس سے مزدکیہ ﴿ کَ وَعُوت کَ تَجْدید ہو کَی جیسا کہ اُنھوں نے عبادات کی بیتا اور بی کہ بید حضرت علی کے ان اہل بیت سے کنا بیہ ہیں جن کی اطاعت اور محبت ومودت فرض ہے، اسی طرح انھوں نے قران میں فدکور محرمات کی بیتا ویل کی کہ بیاس قوم سے کنا بیہ ہیں جن سے بغض رکھنا ہم پر واجب ہے جبیبا کہ صدیق و فاروق اور ذی النورین ڈوکٹھ

اس عبداللہ کاعقیدہ تھا کہ معبود کی روح اس میں حلول کر گئی ہے۔اس نے نبوت والوہیت دونوں کا بیک وقت دعو کی کیا اوراس کے پیرو کاروں نے آسان اور زمین کے خالق کوچھوڑ کراس کی عبادت کی۔

عبداللہ کاظہور مروان کے دور میں ہوااس نے کوفہ کی طرف خروج کیااور وہاں کے امیر سے جنگ کی ، پھراس نے خود اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے امان طلب کی تو امیر نے انھیں امان دے دی۔ وہ مدائن چلے گئے اور حلوان اور اس کے گردونواح پر غالب آ گئے ، پھراس نے ہمدان ،

ألمائدة 5 931.

② على وزن سُكرَّة قرية بفارس منها بابك الحرّميّ (وهو زعيم هذه الفرقة) قاموس2 421.

شردک ایران کے ایک قسیح و بلیخ کا نام ہے جونوشیروان کے باپ کے عہد میں تھا اور اس نے ایک نیافہ ب نکال تھا،
 نوشروان نے بادشاہ ہونے پراس لیے اے مرواؤ اللہ فیروز اللغات فارسی ص2 3941.

شيعه \_\_\_\_\_\_\_

تے اور اصفہان پر قبضہ کرلیا۔وہ ایسے ہی [قابض]رہاحتی کہ ابوسلم خراسانی کی قوت زور پکڑ گئی،وہ اس کی طرف گئے اور اسے نیست و نا بود کر دیا،اللہ تعالیٰ نے بیفتنہ ختم کر دیا اور مسلمانوں کو اس کے شرہے آرام بخشا۔

إ خلاصة نمه بربيه

- بنوہاشم سےامامت کانکل جانا۔
- 🕆 عبدالله بن عمرو بن حرب کی امامت کا قائل ہونا۔
  - 🕆 تناسخ ارواح کا قائل ہونا۔
    - 🕜 حلول كاعقيده ركھنا۔
- بعض کاعبرالله بن عمر و کی نبوت کا دعویٰ کرنا اوربعض کا اس کی الو ہیت کا دعویٰ کرنا۔اللہ تعالیٰ
   ان سب کو بدصورت بنا دے۔



pestudihodke;

## [زيرير

یہ زید بن علی بن حسین بن علی ٹھائٹیٹم کی امامت کے قائل ہیں۔ زید ملک شام میں رصافہ کے مقام پر ہشام بن عبدالملک کے پاس گیا تو اس نے اس کی خاطر تو اضع نہ کی بلکہ اس سے کہا: تو وہی ہے جس سے اس کانفس خلافت کے بارے میں کھینچا تانی کرتا ہے، حالا نکہ تو ایک لونڈی کا بیٹا ہے (زید کی ماں ایک لونڈی تھی جومخار ثقفی کذاب نے زین العابدین حضرت علی [بن حسین ] کوتھ تُھی اور ان سے اس کے ہاں علی ، زید ، عمراور خدیجہ پیدا ہوئے)

زید نے جوابا کہا: ماکیں مردوں کو بلند مقاصد [حاصل کرنے] سے نہیں روکتیں۔ [بید دیکھیں!]ام اساعیل، ام اسحاق بیٹا کا کونڈی ہی تو تھیں کیکن بیاس بات میں حاکل نہ ہو کیں کہ اللہ تعالی نے انھیں نہی اور عربوں کا جداعلی بنادیا اور ان کی پشت سے خیر البشر حضرت محمد مُلا فیٹا کو پیدا فرمادیا، پھر تو مجھ سے یہ بات کہتا ہے، حالا تکہ میں فاطمہ وعلی کی نسل سے ہوں، پھر آپ وہاں سے باہر آگئے۔

جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے تا کہ امامت پرآپ کی بیعت کریں اور انھوں نے اپنے بھائی ابو محمہ بیعت کریں اور انھوں نے اپنے بھائی ابو محمہ جعفر باقر سے مشورہ کیا۔ حضرت باقر نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ شدیعان کوفہ کی طرف میلان نہ رکھیں کیونکہ وہ لوگ دھوکے اور فریب والے ہیں ، اور کہا: اُسی شہر میں آپ کے پر دادا حضرت علی بڑا تھئے شہید کیا گیا، اس میں آپ کے دادا حضرت حسین بڑا تھئے کا مارا گیا اور اس میں آپ کے دادا حضرت حسین بڑا تھئے کو نیزہ مارا گیا اور اس میں آپ کے دادا حضرت حضرت جعفرصا دق نے کی لیکن حضرت زیدنے دی گئیں۔ آپ ہی کا کہا جاتا ہے کہ آپ کو ریسے حضرت جعفرصا دق نے کی لیکن حضرت زیدنے دی گئیں۔ آپ ہی کا کہا جاتا ہے کہ آپ کو ریسے حضرت جعفرصا دق نے کی لیکن حضرت زیدنے

اس مشورہ پڑھل نہ کیا بلکہ وہاں جانے پراصرار کیااور حق کے مطالبے کے عزم سے وتتیر دار ہونے ہےا نکار کیا۔

جب ان لوگوں نے حفرت زید کی ہے با تیں سنیں تو تتر بتر ہوگئے۔ حضرت زید نے [اس موقعہ بر] ان سے کہا: '' رَفَضُنتُهُ وُنِی'' کہ تم نے مجھے جھوڑ دیا اور پھینک دیا۔ اس بنا پر انھیں رافضہ کہا گیا۔ وہ آپ کو آپ کے ساتھیوں کی ایک جھوٹی سی جماعت میں چھوڑ گئے جو یوسف بن عمر تقفی کے مقابلہ میں شکست کھا گئی۔ حضرت زید نے خوب لڑائی کے جو ہر دکھا ہے حتیٰ کہ فریقین کے درمیان شام حائل ہوگئی حضرت زید زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی پیشانی پرایک تیر آلگا آپ کے ساتھیوں نے کسی ایسے آدمی کی تلاش کی جو تیر کا یہ بھالا نکال دے، کسی بستی سے ایک سینگی لگانے والے کولایا گیا انھوں نے اس سے بیہ معالمہ چھپانے کا کہا: جوں ہی بھالا نکلا حضرت زید فوت ہوگئے ، پھر انھوں نے آپ کوا یک ندی میں فرن کر دیا اور قبر پر گھاس اور مٹی ڈال کراو پر سے

ایوم الحرة "تاریخ اسلام کا ایک عظیم حادثہ ہے جو 63 ھے آخراور بزید کے دور حکومت میں مدینہ کے قریب حرہ مقام بریش آیا \_ تفصیلات کے لیے دیکھیے البدایہ و النہایہ 8 2201 .

ایک عظیم جنگی ہتھیار جو پھر وغیرہ دور پھینکنے کے کام آتا ہے۔

پانی جاری کردیایہ 121 ھ یا 122 ھ کا واقعہ ہے۔

آپ کے ساتھی وہاں سے ادھرادھر بھر گئے لیکن تکی لگانے والے نے وہ جگہ بہچان کی جہاں دھنرت زید کو فن کیا گئی ہواں حضرت زید کی لاش کی حجہ بٹلائی۔ یوسف بن عمر نے وہاں ہے آپ کی لاش نگلوالی اور آپ کا سر بشام کی طرف روانہ کر دیا، بشام نے لکھا کہ اس [ کے جسم] کو زنگا کر کے تختہ دار پر ایٹکا دواس نے اسی طرح اسے دیر تک تختہ وار پر لٹائے رکھا، پھر بشام نے یوسف بن عمر کو زید کی لاش جلا ڈالنے اور را کھ کوفرات پر ہوا میں اڑادیے کا تھم دیا۔

جب حضرت زید کوفل کردیا گیا تو آپ کا بیٹا یکی خراسان گیا اوراپنے باپ کے بعد زیدیہ کی امت کا منصب سنجالا ، پھرولید بن پزید بن عبد الملک کے دور میں 125 ھے گئے آخریا 126 ھے کے شروع میں خراسان کے علاقہ جوز جان میں ظلم اورلوگوں پر عام زیادتی کے خلاف سامنے آیا۔

جب کی نے بغاوت کی تو امیر خراسان نفر بن سیار نے اپنی پولیس کے افسر مسلم بن احوز ماز نی کواس کی طرف روانہ کیا۔ فریقین کے مابین کچھ معر کے ہوئے جو کیچیٰ بن زید کی کنپٹی پر تیر کئنے سے ارعونہ نا می بستی میں اس کے آل پرختم ہوئے اس کا سرولید کے پاس لے جایا گیا اورجسم کو جوز جان میں تختۂ دار پر ہی رہاختیٰ کہ ابومسلم خراسانی ظاہر ہوئے ، انھوں نے مسلم بن احوز کوآل کردیا اور کیجیٰ کی لاش کوا تار کردفن کردیا۔

یجیٰ بن زیداورآل بیت کے تل کے بارہ میں دعبل خزاعی کہتا ہے \_

'' پچھ قبری کوفان میں اور پچھ مدینہ میں اور پچھ [ وادی ] فح میں ہیں ان سب کومیری دعا کیں پپنچیں ، پچھ کا مقام جوز جان کے علاقد میں ہے اور پچھ فربات کے قریب باخمری ® میں ہیں۔'' کوفان سے اس کی مراد کوفدہاں میں نو اسئر سول اور آل بیت میں سے جو آپ کے ساتھ گئے تھے شہید کیے گئے ، طیبہ سے اس کی مراد مدینة الرسول ہے اس میں مجمد بن عبداللہ بن صن

شعر النعاء المعجمة على وزن سكري كوفد عقريب ايك بعثى كانام بـ قامور 2 1071.

بن حسن بن علی اور آپ کے بعض اہل خانہ شہید کیے گئے اور فج مکہ سے قریب ایک وادی ہے اس میں ابوعبداللہ حسین بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن الی طالب اور آپ کے ساتھوں کو شہید کیا گیا اور جو جوز جان میں ہے وہ کی بن زید ہے اور باخمری کوفہ اور واسط کے درمیان ایک جگہ ہے اس میں ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی بن الی طالب شہید کیے گئے انھیں حکومت عباسیہ کے کارندے یا قوت ترکی نے شہید کیا۔

حضرت زید الله سے منقول ہے کہ وہ حضرت علی کو شیخین کی نسبت خلافت کازیادہ حقد استجھتے سے کیان اس بارہ میں حضرت زید نے خود حضرت علی سے ٹابت شدہ حقیقت کی مخالفت کی ہے، لینی جب محمد بن حفیہ نے حضرت علی سے پوچھا: نبی کریم منگاتی کے بعداس امت کا افضل شخص کون ہے؟ تو آ پ نے فر مایا: ابو بکر، ابن حفیہ کہتے ہیں ہیں نے کہا پھرکون؟ تو آ پ نے فر مایا: عمر۔ © لیکن بایں ہمہ حضرت زید خلافت شیخین کو سیحھتے سے اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اس بنا پر وہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت کو سیحھتے ہیں اور احکام میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور احکام میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور احکام میں اس کی طرف

اسی طرح ان سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ امام کے خلیفہ وحاکم بننے کے لیے خروج و بعناوت کو شرط بچھتے تھے،ان کے بھائی ابوجعفر محمد بن علی بن حسین نے اس بارہ میں اعتراض کیا حتی کہ ایک دن ان سے کہا: آپ کے ند ہب کے فیصلہ کے مطابق تو آپ کے والدمحتر م کوبھی امام نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ انھوں نے بھی بغاوت سے تعرض کیا اور نہ خروج کیا۔

ایسے ہی آپ کے بھائی محمہ باقرنے معتزلہ کے سردار واصل بن عطاء سے آپ کی شاگر دی کو معیوب جانا۔ زید میکٹی فرقوں میں بٹ گئے ان میں سے اہم فرقے جارو دید، سلیمانید، جریرید، ہتر ہیہ، صالحیہ اور یعقو ہیہ ہیں۔



## جارود پي

یابوالجارود زیاد بن منذرعبدی الاعمی کوفی کے پیروکار ہیں۔حضرت باقر رحمہ اللہ تعالی نے اسے سرخوب کا لقب دیا۔ سرخوب سے مراد ایک نابینا شیطان ہے جوسمندر میں رہتا ہے، ابوالجارود ایٹ آ پ کواٹل حدیث میں ہے بچھتا تھا اور اصحاب رسول کی خامیوں کے متعلق احادیث گھڑتا رہتا ای طرح وہ کچھا حادیث فضائل اہل بیت کے بارہ میں بھی گھڑتا۔ امام بچی بن معین نے اس کے بارہ میں فرمایا:

'' کذاب ہےاللہ کا دشمن ہے کوڑی کے برابر بھی نہیں۔''<sup>®</sup>

جارددیدکاعقیدہ ہے کہ آنحضور نے حضرت علی کی امامت کے متعلق نام کے ساتھ نہیں صرف وصف کے ساتھ صراحت فرمائی تھی ، ایسے ہی ان کاعقیدہ ہے کہ حضرت علی کی بیعت کے ترک سے صحابہ کرام [نعوذ باللہ] کا فرہو گئے تھے اس عقیدہ کی بنا پر جارودیہ حضرت زیدر حمداللہ کے خالف ہیں، پھر ان کاعقیدہ ہے کہ حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن آنحضور کی صراحت یا اپنے والد محترم حضرت علی کی وصیت کی بنا پر امام تھے، پھر ان کے بعد ان کے بھائی مضرت حسین آنحضور کی صراحت یا اپنے بھائی کی وصیت کی بنا پر امام تھے، پھر اس کے بعد امامت حضرت حسین آنحضور کی صراحت یا اپنے بھائی کی وصیت کی بنا پر امام تھے، پھر اس کے بعد امامت حضرت حسین تا ایک کی اولاد میں با ہم مشورہ سے تھی۔

ا مام منتظر کے متعلق جارودیہ میں اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہان میں سے بعض نے کسی خاص [شخص] کی تعیین نہیں کی بلکہ کہا حضرات حسنین کی اولا دمیں سے جوخودا پنی تکوارلہرا کراپنے دین کی طرف دعوت دے وہی امام منتظر ہے اوران میں بے بعض اس محمہ بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن

<sup>(</sup> تهذیب التهذیب 2 3861.

ان میں ہے بعض خراسان کے علاقہ طالقان میں بغاوت کرنے والے محمہ بن قاسم بن علی بن عمر بن علی بن عمر بن علی بن عمر بن علی بن عمر بن علی بن حسین کے منتظر ہیں۔ وہ اسے زندہ بچھتے ہیں اور اس کی موت کونہیں مانتے اور بعض مستعین کے دور میں کوفہ میں قتل ہونے والے بچی بن عمر بن بچی بن حسین بن زید بن علی بن حسین کے انتظار میں ہیں وہ بچھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور وہ اس کی موت کا یقین نہیں رکھتے۔

یہ جارود بیزیدیہ میں سے سب سے زیادہ گمراہ اور اہل حق واعتدال کے دستور سے سب سے زیادہ دور ہیں۔

#### إخلاصة مذہب جارودیہ

- 🛈 وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم مُلَاِیُّا نے حضرت علی کی امامت پر نام سے نہیں وصف کے ساتھ صراحت فر مائی ہے۔
- ﴿ جب صحابہ کرام نے اس وصف کونہ پہچانا اور نہ موصوف کی بیعت کی بلکہ انھوں نے آپ کے غیر کو پیند کر لیا اور صدیق آگبر ڈاٹٹٹؤ کی بیعت کرلی تو اس بنا پر انھوں نے صحابہ کرام کو کو تا ہی ہے۔ موصوف کیا۔
- ان میں ہے بعض کا خیال ہے کہا ہیے ہی آنمخصور مُلَّاثِیْم نے حضرت حسن اور پھر حضرت حسین ٹاٹٹینا کی امامت کی بھی صراحت فر مائی تھی۔
  - صدیق اکبری بیعت کرنے کی بنا پرصحابہ کرام کونعوذ باللہ کا فرگردانا۔
  - خلافت کو اس کے بعد احسنین کی اولا دمیں باہم مشورہ سے محدود جائنا۔

ان میں ہے بعض کا محمہ بن عبداللہ بن حسن المعروف بالنفس الزکیہ کا انتظار کرنا اور اس کی موت کی تقید بق نہ کرنا۔

② ان میں ہے بعض کا طالقان شہروا لے محمد بن قاسم کا منتظرر ہنااوراس کی موت کونہ مانتا۔ - اس میں سے بعض کا طالقان شہروا لے محمد بن قاسم کا منتظرر ہنااوراس کی موت کونہ مانتا۔

ان میں ہے بعض کا بیخی بن عمر بن بیخی بن حسن بن زید کا نظار کرناوراس کی موت کی تصدیق نہ کرنا۔

افضل کے ہوتے ہوئے[اپنی نگاہ میں]مفضول کی امامت کووہ جائز نہیں جائے۔



### سليمانيه ياجربريه

یہ سلیمان بن جربرزیدی کے بیروکار ہیں۔اس کا نظریہ تھا کہ امامت باہمی مشورہ سے اہل بیت میں محصور ومحدود نہیں اور امت کے بہترین اور نیک افراد میں سے دو کے مقرر کرنے سے افسید کے لیے آمقرر ومتعین ہو جاتی ہے، ان لوگوں نے افسیل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت کو جائز قرار دیااس لیے افھوں نے خلافت صدیق وفاروق کو جائز مانا اگر چہان کا خیال تھا کہ حضرت علی کے ہوتے ہوئے ان کے غیر کوچن لینے میں امت نے کوتا ہی کی کہتن وہ جھتے تھے کہاں اجتہادی مسئلہ میں امت کی خطا کفرونس تینے بہتیں پہنچتی۔

سلیمان بن جریراوراس کے پیروکاروں نے حضرت عثمان پرطعن وتشنیع کی اور آپ کوان اقد امات ۔ جنھیں ان لوگوں نے اوران کے علاوہ دوسرے ٹیٹر ھے دلوں والے اور دین سے پار ہونے والی اغراض کے حاملین ان لوگوں نے بدعات سمجھا۔ کی بنا پر کافرگر دانا۔

ای طرح حضرت طلحہ، زبیراورصدیقہ بنت صدیق کو [ان جریریہ نے اپنے زعم کے مطابق]
حضرت علی ڈٹاٹٹ کے خلاف ان کے اقدام جنگ کی بنا پر کافر گردانا۔ ایسے ہی سلیمان بن جریر نے
رافضہ پر بھی طعن وشنیع کی اور کہا: رافضہ کے ائمہ نے اپنے شیعہ کے لیے دوالی با تیں وضع کر دی
ہیں جن کی بنا پر کوئی آ دمی ان پر غالب نہیں آ سکتا ، اس سے اس کی مرادرافضہ کا''بداء''اور'' تقیہ''
کاقول ہے کیونکہ بداء، یعنی اللہ تعالی کوخیال سوجھناان کے لیے آٹر اور سہارا بن گیا اب جس وقت
بھی وہ کوئی خبر دیں کہ وہ ایسے ہوگی ، پھروہ نہ ہوتو وہ کہتے ہیں'' بداللہ'' یعنی اللہ تعالی کوخیال آگیا
[ایسانہ کرنے کا] ایسے ہی تقیہ کے بارہ میں ان کا قول ہے، چنا نچہ جب وہ کوئی غلط بات کہتے
ہیں اوران سے کہا جاتا ہے یہ باطل اور غلط ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ بات صرف تقیہ کرتے

شيعه

desturding of E. mordor et al.

ہوئے کہی تھی۔

### و خلاصة ندهب سليمانيه ياجريريه

- 🕦 ان کانظریہ ہے کہ خلافت مسلمانوں کے باہم مشورہ سے ہوگا۔
- 🕆 وہ امت کے بہترین افراد میں سے دو کے مقرر کرنے سے متعین ہوجائے گی۔
  - ا نفل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت جائز ہے۔
- وه ذوالنورين حضرت عثمان بن عفان اور بعض ديگر كبار صحابه كرام ثفافية كوكافر گردانتے ہیں۔
  - تقیہ کے قائل نہیں ہیں۔



bestudubooks.nof

### بتريه ياصالحيه

یہ ایک آ دمی کے پیروکار ہیں جے کثیر النواء کہا جاتا ہے اوراس کالقب ابتر ہے کہا جاتا ہے کہ حسن بن صالح بن صالح بن حیّ ہمدانی اس فرقہ کے سرکردہ راہنماؤں میں سے ہے، اس کی پیدائش 100 ھ میں اوروفات 167 ھ میں ہے بیفرقہ اسی سے منسوب ہے جبیبا کہ کثیر النواء ابتر سے بھی اسے منسوب کیا جاتا ہے۔

حسن بن صالح بن صالح بن حی اہلِ حدیث میں سے تھا، امام مسلم نے سیحے مسلم میں اور امام بخاری نے ادب المفرد میں اور اصحاب السنن نے [سنن میں ] اس سے روایت بیان کی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریب میں اس کے متعلق لکھا ہے: ''بے شک وہ ثقہ فقیہ اور عبادت گزار تھا۔'' پھر انھوں نے لکھا ہے کہ اس پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ <sup>©</sup>

رہاکٹیرالنواء تو وہ معتزلی تھا، بعض اہل علم نے اس کو محدثین میں شار کیا ہے، لیکن وہ سلیمان بن جریز یدی کے پیرد کاروں میں سے ہو گیا اور اس ند بہب میں اس کے تمام اصولوں کی موافقت کی جیسے اس کا کہنا: امامت باہمی مشورہ سے ہوگی اور بیامت کے بہترین اور اعلی افراد میں سے دو آ دمیوں کے مقرد کرنے سے [ فلیفہ کے لیے ] متعین ہو جائے گی اور افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت صحح ہے۔ بنابریں اس نے شخین کی خلافت کو صحح کہا اگر چدوہ سجھتا تھا کہ حضرت علی ان کی نسبت خلافت کے زیادہ حقد ارتصاد تھا کہ اور ان کے ہوئے امت نے شخین سے خلافت کی بیعت کر کے فلطی کی تھی لیکن وہ سجھتا تھا کہ اس غلطی کے ارتکاب سے امت کفروفس کی نہیں بہنچی۔

<sup>(1)</sup> تقريب التهذيب، ص80.

پھرکٹر النواء نے سلیمان بن جریر کو حضرت عثمان کے بارہ میں اس کے قول کی بنا پڑھوڑ دیا کیونکہ اس سلیمان، حسن بن صالح بن کی اوران کے پیروکاروں نے حضرت عثمان دائشہ کے بارہ میں تو قف اختیار کیا، چنا نچے انھوں نے نہ آپ کی مدح کی اور نہ مذمت اور کہا: جب ہم ان کے بارہ میں اوران کے عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کے بارہ میں احادیث سنتے ہیں تو کہتے ہیں: ان کے ایمان واسلام کے سیح ہونے کا فیصلہ ضروری ہے اور جب ہم بنی مروان اور بنی امیہ کے پالے اوران کے بڑھانے پران کی فریفتگی اور ایسے امور کے ارتکاب کود کھتے ہیں جو منج صحاب سے ہوئے سے اور اس کے سے تھی ہونے والی اور کے سے تھی ہوئے سے اس طرح ہم حیران و پریثان ہوجاتے ہیں اوران کے معاملہ میں تو قف کر کے انھیں اٹھم الحاکمین کے سپر دکروستے ہیں۔

سے ہتر یہ کہتے ہیں کہ جوآ دمی تلوار سونت لے اور وہ سبطین ® کی نسل سے ہوا ور عالم زاہد اور بہا در ہوتو وہی امام ہوگا۔انھوں نے دوملکوں میں دوخلفاء کے وجود کو بھی جائز قرار دیا بشرطیکہ ہرایک اپنا ملک علیحدہ کر لے تو پھروہ اپنی قوم میں واجب الاطاعت ہوگا حیٰ کہا گر ان میں سے ایک دوسرے کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ دے تو ہر حال میں وہ حق پر ہوں گے اگر چہ ایک خلیفہ دوسرے کے خون کے مباح ہونے کا فتویٰ دے۔

یہ لوگ مردوں کے دنیا میں واپس آنے کے منکر تھے جیسا کہ بیاں شخص کوبھی کا فرگر دانتے تھے جوشیخین کو کا فرسمجھتا ، جارو دیہ ، جربر بیا اور ہتر بیاس بات پرشفق ہیں کہ کبیرہ گنا ہوں کے مرتکبین ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو اس عقیدہ میں وہ خوارج کے ہم نواہیں۔

#### ا خلاصة مذهب بتربيه السب

- 🛈 امامت کومسلمانوں میں باہمی مشاور تی سمجھتے ہیں۔
- 🕑 امت کے بہترین اور نیک افراد میں ہے دو کے مقرر کرنے سے [ خلیفہ کے لیے ] امامت

bestudubooks.W

متعین ہوجائے گی۔

افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت کا جواز۔

حضرت عثمان رہائٹؤ کے بارہ میں تو قف کرتے ہیں۔

شیخین کوکافر کہنے والے کوکافر گردائتے ہیں۔

🛈 دوملکوں میں دوخلفاءکوجائز قرار دینا۔

دوباجم متعارض فآوى كودرست قراردينا جبكه وه دوخلفاء يصادر جول ـ

🕭 مردوں کی دنیامیں واپسی کا نکار کرتے ہیں۔

جارودی، جریر یاور بتریاس عقیده پرشفق بین کیم تکب بیره ابدی جہنمی ہے۔



bestudubooke.nor

# لعقوبيه

یہ یعقوب بن علی کوفی کے بیرو کار ہیں۔ بیلوگ عقیدۃ حضرت ابو بکر و تمر ڈٹائٹیاسے محبت رکھتے ہیں لیکن جوانھیں کا فر کہےاسے کا فرنہیں گر دانتے ،اس طرح بیلوگ مردوں کے دنیا میں لوٹنے کا انکار کرتے ہیں اور جو بیعقیدہ رکھے اس سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔

ا کثر زید بیفروع میں احناف کے ہم نوا ہیں جیسا کہ بیاصول میں معتز لہ کے موافق ہیں، امام شہرستانی اٹر للٹنے نے ذکر فرمایا ہے کہ بیالوگ ائمہ معتز لہ کی ائمہ اہل بیت سے بھی زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔



#### رافضه 🌡

اس فرقے کا نام اس لیے رافضہ رکھا گیا کیونکہ انھوں نے حضرت زید بن علی بن حسین کواس وقت چھوڑ دیا تھا۔ جب انھوں نے شخین کے بارہ میں ان کاعقیدہ بوچھا اور آپ نے ان کے بارہ میں اچھے کلمات کہے اور فر مایا میں نے اپنے والدمحتر م کوان کے بارہ میں اچھے کلمات کہتے ہی سنا ہے اور وہ دونوں میرے دادا کے وزیر تھے۔

جب اس عقیدہ کی بناپروہ آپ کوچھوڑ گئے تو آپ نے ان سے کہاتھا'' رفضتمونی'' یعنی تم نے مجھے چھوڑ دیا اور الگ کر دیا اس وقت سے ان پر رافضہ کا اطلاق شروع ہوا۔

اس سے قبل بیلوگ خشبیہ کے نام سے معروف تھے کیونکہ بیصرف کشب، لینی لکڑی سے ہی جنگ لڑتے تھے۔ ان کاعقیدہ تھا کہ تلوار سے جنگ امام معصوم کے جھنڈے تلے ہی ہو علق ہے۔ اسی طرح اس فرقہ پر امامیہ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ ان کاعقیدہ ہے کہ نبی تَالِیْمُ اَنے حضرت علی کی امامت کی بطور صرح نص اور یقین صادت صراحت فرمائی تھی۔

یولگ کہتے ہیں کہ دین میں امامت سے بڑھ کرکوئی چیز اہم نہیں اس لیے بیناممکن ہے کہ اللہ کے بی امام کی تعیین کے بغیراس دنیا سے رخصت ہو جا کیں کیونکہ آپ تو اختلا فات کوختم کرنے اورا تفاق ومجت کومضوط کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔اب یہ کیے ممکن ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے جا کیں اورامت کوشتر بے مہار کی طرح چھوڑ جا کیں ہرا یک اپنی رائے رکھے اور ہرا یک انسان اس راہ کو اپنائے جس پر دوسر انہیں چلان اس لیے لازم ہے کہ آپ ایک ایے شخص کو مقرر کر جا کیں جو احکام شریعت جانتا ہو مرجع خلائق ہواور آپ اس امام کی ایسی صراحت کر جا کیں جو شکوک وشبہات کی محمل نہ ہو۔

پھران کا خیال ہے کہ پچھ مقامات پر آنخضور نے اشارۃ اور پچھ دیگر مقامات پر صراحنا تھے۔ کو امامت کے لیے متعین فر مایا۔ ان کا خیال ہے کہ بیآ پ کا اشارہ ہی ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر گو امیر حج مقرر کر کے بھیجا، پھر ان کے بعد حضرت علی کو روانہ کیا تا کہ آپ لوگوں کو میدان عرفات بیس سورہ کراءۃ [ تو بہ ] پڑھ کر سنادیں اور آپ ہی لوگوں کو آنخصور کی طرف سے پیغام پہنچانے والے بن جائیں وہ کہتے ہیں بیات حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے مقدم رکھنے پر دلالت کرتی ہے۔ بن جائیں وہ کہتے ہیں بیات حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے مقدم رکھنے پر دلالت کرتی ہے۔ نیز ان کا خیال ہے کہ بی بھی اس بارہ بیں آنخصور کا اشارہ ہی ہے کہ آپ ابو بکروعمر پر دیگر صحابہ کرام کو نشکروں اور جماعتوں کا امیر مقرر فر مایا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ان پر حضرت عمر و بن عاص کو اور ایک مرتبہ اسامہ بن زید کو امیر مقرر فر مایا جبکہ حضرت علی پر بھی کسی کو امیر مقرر نہیں فر مایا۔

اب رہی خلافت علی کے بارہ میں آنخضور کی صراحت تو سے کہتے ہیں کہ وہ غدیرِخم ®والی حدیث میں ندکور ہے کہ' میں جس کا دوست ہوں تو حضرت علی بھی اس کے دوست ہیں۔' ®ان کا خیال ہے کہ بیحدیث اس بارہ میں نص صرت ہے کہ آپ کے بعد حضرت علی ہی امام ہوں گے۔ پھروہ کہتے ہیں کہ آنخضور نے فرمایا ہے:

'' میں سے سب سے زیادہ[ صحیح] فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں۔''®

یمرکباضانی ہے غدریمعنی تالاب اور خم کم و مدینہ کے دومیان محمد ہے تین میل کے فاصلے پر پست جگہ میں دوختوں
 کے ایک جسٹر کا نام ہے جس سے بیتالاب منسوب ہے۔ صحیح مسلم، حدیث: 2408. نووی: 279/2

(2) غدر خم والى فدكوره صديث صحيح مسلم، فضائل الصحابه، باب من فضائل على بن أبى طالب والنائرة والمستان على بن أبى طالب والنائرة وا

يرروايت حضرت عمر عدم موقوقا بخارى، التفسير، باب قوله: (ما ننسخ من آية.....)، حديث:4481 و فضائل القرآن، باب القراء من اصحاب رسول الله الله الله المقرآن، عديث:5005.

ص 644 پر اور ص 748 بر بلفظ "افره نا أبي واقضانا على" اور "على اقضانا و أبي اقرؤنا" نمر كورب اوراين ماجيش بر مرفوعاً بهي فدكورب جيسي علامه الباني في يختاف من عليه من ماجه بين ص 1 - 31 پرذكر فرمايا ب ان کا خیال ہے کہ یہ بھی آپ کی امامت کے بارہ میں نص صرح ہے کیونکہ جب تک امام سب قاضع ں سے بڑا قاضی نہ ہوا مامت کا کوئی معنی نہیں۔

نیز دہ کہتے ہیں کہ یبھی اس کی صراحت ہی ہے کہ آنخصور نے حصرت علی سے فر مایا تھا: ''میرے ہاں تیراو ہی مقام ہے جومویٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا تھا گرمیرے بعد نبی کوئی نہیں۔''®

رافضہ کی ذکر کردہ ان احادیث میں اس بات کی صراحنا کوئی دلیل نہیں جس کا وہ گمان کیے بیٹھے ہیں کیونکہ رسول اللہ مُنافِیْن کی دوتی حضرت علی ہی سے خاص نبھی بلکہ سب نیک مومن اللہ کے رسول کے دوست وساتھی ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

''تو بے شک خود اللہ تعالیٰ ، جبریل اور نیک مومن اس [ پیغیبر] کے دوست و معاون ہیں۔''®

اورایسے ہی اللہ تعالی نے صراحت فر مائی ہے کہ وہ مومنوں کا دوست ہے، چنانچہ ارشاد باری خالی ہے:

''وہ اس لیے کہ بے شک اللّٰد تعالیٰ مومنوں کا دوست ومعاون ہے۔۔۔۔۔''الآیة ® اوراہل علم میں ہے کسی نے نہیں کہا کہ بیآیت اس بات کی مقتضی ہے کہ سب[مومن]معصوم نہ ہوں ۔۔

ای طرح آپ کے فرمان''تم میں ہے سب سے زیادہ سیحے فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں۔اگر بید صدیث سیح خابت ہو۔ میں کوئی ایسی چیز نہیں جواس پر دال ہو کہ آپ کے بعد امام حضرت علی ہوں گئے کیونکہ کسی آ دمی کے فیصلہ کرنے میں افضل ہونے سے بیالازم نہیں آتا کہ وہی امام ہواور بید دعویٰ بھی سیحے نہیں کہ امام کی خاص صفت بہت فیصلے کرنے میں ہے کیونکہ [بید میکھیے:]

جامع الترمذي، المناقب، باب حديث غريب: أنا دارالحكمة .....، حديث3728 و سنن ابن ما جه،
 المقدمة، باب فضل على بن ابي طالب التأثير حديث: 115.

② تحريم 4. ۞ محمد 11.

داود نایشا امام تصاس کے باوجود کھیتی۔ جب رات کواس میں قوم کی بکریاں چر کئیں ہے کے فیصلہ والے قصہ میں باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

"، ہم نے اس کا فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھادیا۔" <sup>®</sup>

ايسے ہى آ نحضور مَنْ لَيْمُ كا حضرت على رَنْ تَنْ سے فرمانا:

'' تیرامقام میرے ہاں وہی ہے جوموی علینا کے ہاں ہارون علیہ السلام کا تھا مگرمیرے بعد نبی کوئی نہیں''

اس میں آنخصور مَثَاثِیَمُ کے بعد حضرت علی حالثُیُّا ہی کے امام ہونے کی کوئی نص نہیں کیونکہ ہارون تو موکی شِمَّلاً کے بعدامام نہ تھے بلکہ وہ تو موکی علیّلا سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔

پھراس مدیث کاسب ورود بھی آپ کی مراد کو واضح کرتا ہے چنانچہ جب آپ نے مدینہ منورہ میں حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کر کے تبوک جانے کا ارادہ فر مایا تو بعض منافقین نے کہا: آپ حضرت علی کو اپنا نائب اس لیے بنا گئے ہیں کہ آپ انھیں بوجھ بچھتے ہیں اور انھیں پیند نہیں کرتے ، حضرت علی کو اپنا نائب اس لیے بنا گئے ہیں کہ آپ انھیں بوجھ بچھتے ہیں اور انھی پیند نہیں کرتے ، جب یہ بات حضرت علی کے علم میں آئی تو آپ نے اپنی تلوارا ٹھائی اور مقام 'جرف' شیمیں آپ سے جاملے اور آپ کو منافقین کے ذکورہ قول کی خبر دی تو آپ نے فر مایا: 'کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ہاں تیراوہی مقام ہوجوموئی ملیا ہاکہ والے ان اللہ کا تھا۔' ' ®

گویا آپ حضرت علی ہے کہدرہے تھے کہ مدینہ میں آپ کونائب بنانا ایسے ہی ہے جیسے موکیٰ علیظا کا ہارون علیظا کواس وقت اپنا خلیفہ بنانا تھا جب وہ اپنے رب کے وقت مقررہ پر گئے اور موکیٰ علیظا

<sup>🛈</sup> انبياء 21 79.

مدینہ نے ریب ہی بطرف خیبرا کیے چھوٹی کی پہنی جواب تک آباد ہے جامعہ اسلامیہ ہے شرق میں پڑتی ہے۔جامعہ
 کے بہت سے طلبہ اپنے اہل وعیال کے ہمراہ یہاں رہائش رکھتے ہیں کیونکہ جامعہ سے قریب بھی ہے اور نسبتاً کم کراہیہ پر مکان ل جا ہیں۔

ويكھيے البداية والنهاية ص5 81.

کا ہارون علیا کو خلیفہ مقرر کرنا بغض یا تھیں ہو جھ محسوں کرنے کی وجہ سے نہ تھا جیسا کہ امام ابن تیمید بڑالشے نے وضاحت فرمائی ہے۔

اس طرح وہ شفقت جے موئی علینا ہارون علینا کے لیے اپنے اندرمحسوں فرمارہے تھاں میں آ بھی ایک نسبت ہے جس کی مشابہت اللہ کے رسول اور حفزت علی کے درمیان پائی جاتی تھی اوروہ سیہ ہے کہ بنت رسول فاطمۃ الزھراء آپ کے حبالہ عقد میں تھیں اور حضرت فاطمہ ان کے بیٹوں اور خاوند ہے آنخضور کی محبت مختاج بیان نہیں اور موئ وہارون عیالا کے مابین بھی ماں کی طرف ہے اس طرح کا تعلق تھا، اس لیے ہارون موئ عیالا ہے کہتے ہیں:

﴿ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضُعَفُونِي وَكَادُوا يَقُتُلُونَنِي ﴾

"اے میرے مادری بھائی! قوم نے مجھے کمزور جانا اور مجھے قبل کر دینے والے ہی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

نيزآ پ کهتے ہيں:

﴿ يَبُنَوُّمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحُيِّتِي وَلاَ بِرَأْسِي﴾

''لینی میرے مادری بھائی!میرےسراورداڑھی کونہ پکڑ۔''®

نیز جس طرح موی علینا اپنے رب کریم کے وقت مقررہ کے لیے اپنی قوم کے بہترین افراد کو کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اس اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کے

ان روافض نے غلو سے کا م لیا اور برگزیدہ اصحابِ رسول کو کا فرگر داناحتیٰ کہ عشر ہ مبشرہ سے بغض رکھتے ہوئے لفظ عشرہ کو بھی براجانا مگر حضرت علی کوالگ کرلیا، حالا نکدا ثبات حق یا تر دید باطل میں ہندسوں کا کوئی دخل نہیں [ دیکھیے ] اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کوسات سات بنایا ہے

<sup>🛈</sup> اعراف 150. ② طُله 94.

شيعه

اور جہنم کے دروازے بھی سات بنائے ہیں مگریہ لوگ ندکورہ وجہ کی بنا پر لفظ عشر ہی کو بولتے تک نہیں۔

مخلوق میں ہےان کے ہاں سب ہے مبغوض اور برے یفوذ باللہ۔اللہ کے رسول کے وزراء کھ آپ کی شور کی کے افراد اور وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کے رسول وفات تک راضی ہی رہے۔ رافضہ کئی اقسام میں بٹ گئے ہم ان میں ہے درج ذیل کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔





## ا گھ ہے

یہ وہ لوگ ہیں جواعتقا در کھتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی رٹئ لؤئم ہی امام منتظر ہیں ۔ محمد مذکور 100 ھ میں پیدا ہوئے ۔ بدا یک ثقہ ،عبادت گزار اور پر ہیز گار عالم تھے۔اس لیے ' دنفس زکیہ' کے لقب سے مشہور ہوئے ۔ ابوجعفر منصور کے دور 145 ھ میں آپ نے خروج کیا تو ابومنصور نے عیسیٰ بن موئ ہاشمی کوان کی طرف بھیجااس نے ان سے جنگ کی حتیٰ کہ محمد شہید ہوگئے تو عیسیٰ بن موئ نے ان کاسر ابوجعفر منصور کی طرف بھیج دیا۔

یے محمدیدان کی موت اور قل کوئیں مانتے اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نجد کے بہاڑوں میں سے ایک پہاڑ'' کوہ حاجز'' میں زندہ ہیں یہاں تک کہ آپ کو نکلنے کا اذن ہوتا کہ آپ زمین کوعدل و انصاف سے بھردیں جس طرح وہ ظلم سے بھری گئی۔

بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ افتراء پرداز اور گراہ مغیرہ بن سعید بھی بعض اوقات محمد بن عبد اللہ بن حسن کی امامت کی وعوت دیتا تھا اور کہتا تھا بہی مہدی منتظر ہے جسیدا کہ اس سے رہ بات بھی ثابت ہے کہ بعض اوقات وہ محمد باقر کی امامت کی وعوت دیتا تھا اور بیعقیدہ رکھتا تھا کہ وہ اسے وصیت کر گئے ہیں، بیمغیرہ اپنی افتراء پردازی گراہی اور بھی علویوں سے برکت حاصل کرنے پرقائم رہاتا آئکہ خالد بن عبداللہ قسر ی بجلی نے اس کا پیچھا کیا اسے گرفتار کیا اور سولی پر چھا کرفتار کیا اور سولی پر چھا کرفتار کیا اور سولی پر چھا کرفتار کرویا۔

محمہ بن عبداللہ کے قل کے بعد مغیرہ عجلی کے پیرو کار کئی فرقوں میں بٹ گئے ایک فرقہ نے اس کی موت کو مان لیا اور مغیرہ سے ہیزاری کا اظہار کیا اور کہا: اس نے ہم سے اپنے وعویٰ میں جھوٹ بولا کہ محمد بن عبداللہ پوری زمین کا مالک بنے گا جبکہ وہ تو قتل کر دیا گیا نہ زمین کا مالک بنا نہ اسے

عدل وانصاف ہے بھرا۔

ایک فرقد مغیرہ بن سعید سے تعلق پر قائم رہااوراس نے کہا: یقینا محمد بن عبداللہ بن حسن قال نہیں ہوا مقتول تو گئی ہوامقتول تو شیطان تھا جولوگوں کے سامنے محمد بن عبداللہ کاروپ دھار کر آ گیا اور بیر محمد تو نجد کے کوہ حاجز میں زندہ ہے ۔ ضروری ہے کہ اس کا ظہور ہو، پھر مکہ مکر مدیس مقام ابراہیم اور حجراسود کے درمیان اس کی بیعت کی جائے۔

إ خلاصة مذهب محمديه

- 🕦 بهاعتقاد کرمحمہ بن عبداللہ بن حسن ہی مہدی منتظرہے۔
- ﴿ اوریہ کہ وہ کو ہِ حاجز میں زندہ ہے حتی کہ اس کا ظہور ہو، پھروہ زمین کوعدل وانصاف سے اسی طرح بھرد ہے جس طرح وہ ظلم سے بھری تھی۔
  - وہ قیامت سے پہلے مُر دوں کی دنیا کی طرف واپسی کاعقیدہ بھی رکھتے ہیں۔



ا ثناعشريير

ریشیعیامامیے کے مشہور فرقوں میں ہے ہے، آھیں اثناعشریاس لیے کہاجاتا ہے کہان کا دعوی کے ہان اماموں کی لڑی میں۔ جن کے بارہ میں ان کا گمان ہے کہ آنخصور نے اپنے بعدان کی امامت کی صراحت فرمائی تھی۔ بارہواں امام امام منتظر ہے اور وہ امام محمد بن حسن عسکری ہے۔ نصیر یہ کے بارہ میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اشارہ کیا تھا کہ یہا ثناعشر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دہ اپنے باپ کے گھر کی سرنگ میں جھپ گیا تھا جہاں وہ اب تک مخفی ہی ہے وہ عنقریب واپس آئے گا اور زمین کو ای طرح عدل وانصاف ہے بھرد ہے گا جس طرح وہ ظلم ہے بھری گئی، چھپنے کے گا اور زمین کو ای طرح عدل وانصاف ہے بھرد ہے گا جس طرح وہ ظلم ہے بھری گئی، چھپنے کے وقت اس کی عمر چاریا آئے مسال تھی [ جبکہ ] ہم یہ بات بھی لکھ آئے ہیں کہ حسن عسکری کے اہلِ بیت اس بات کی فی کرتے ہیں کہ اس نام کا ان کا کوئی ہیٹا ہو۔

ا ثناعشرید یعقیده رکھتے ہیں کہ آنخصور منافیظ کے بعد صحابہ کرام بنائیل نعوذ باللہ امر تدہو گئے سے کیونکہ وہ صدیق اکبر کی امامت پر شغل ہو گئے اور حضرت علی کاحق چھین لیا، حالانکہ ان کے خیال کے مطابق وہ بھراحت خلافت کے ستحق تھے، پھر وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے قرآن کی پچھیورتیں چھپالیں خصوصاً وہ سورت جس کا نام اثناعشریہ سورت ولایت رکھتے ہیں۔ یہ اساعیلیہ سے زیادہ دور نہیں اگر چہ یہ انھیں کافر گردانتے ہیں۔ اس امت کی سب سے افضل شخصیات ابو بکر وعمر وعثمان ۔ ان کے ہاں سب سے زیادہ نا پندیدہ شخصیات ہیں۔ الیے ہی یہ بال سب سے زیادہ نا پندیدہ شخصیات ہیں۔ الیے ہی یہ باطنیہ کی طرح ظاہر و باطن کے بھی قائل ہیں۔ اس وقت بیرعراق ، ایران ، پاکستان اور ہندوستان میں بھیلے ہوئے ہیں ، ایران میں ان ہی کی حکومت قائم ہے۔

pestudihooks.wo

#### اہلِ سنت و جماعت

یہ وہ [پارسا] لوگ ہیں جو دلوں میں اس بات کا اعتقاد رکھتے اور زبانوں سے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ نماز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ نماز اور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ نماز اور کرتے ، زکا قریبے اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ان میں سے صاحب استطاعت بیت اللہ کا جج بھی کرتا ہے۔

وہ اللہ تعالیٰ [کی ذات ] اس کے فرشتوں، کتابوں، اس کے رسولوں، روزِ قیامت اوراجی اور بری تقدیر پرائیمان رکھتے ہیں۔ ان میں کسی قسم کی تاویل نہیں کرتے اور نہ ہی [ان میں سے ] کسی چیز کو اس کے ظاہری معنی جیموڑ کر غیر ظاہری معنی کے لیے اشارہ بناتے ہیں۔ ایسے ہی بیاللہ کے اساء حتیٰ اور صفات عالیہ جوخود اس نے یا اس کے رسول نے اس [عظیم ذات ] کے لیے ثابت فرمائی ہیں اس کے لیے ثابت میں بیصفات کی تعطیل ® تاویل ® تشبیہ تکدیف یا تمثیل کے بغیران کے ہاں ثابت ہیں۔

وہ ٹابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اکیلا ہی معبود ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں کوئی اس سے ملتا

ت تعطیل، بی عطل سے ما خوذ و مشتق ہے جس کا معنی ہے خالی ہونا اور چھوڑ دینا، اس سے فرمان باری تعالی ''وَ بِغُرِ مُعطَّلَةِ '' بعنی چھوڑ ہے ہوئے کئوی جنسیں ان کنووں والوں نے چھوڑ دیا ہواوران پر پانی لینے کے لیے آتا جانا ترک کردیا ہو، یہاں اس سے مراوصفات اللہ یہ کی نی اور رب تعالیٰ کی ذات کوان سے خالی قرار دے کر گویا معطل کردینا ہے۔

اہ تاویل، اس کا اهتقاق اول ہے ہے، افت میں اس کے معنی چیرنے اور موڑنے کے ہیں اور اصطلاحاً لفظ کو اس کے خام ری معنی ہے اس معنی کی طرف چیرنا جس کا وہ تجمل ہوتا ویل ہے، پیروہ معنی اگر کتاب وسنت کے موافق ہو جیسے فرمان باری تعالی ﴿ يُنحُورُ حُ الْحَدِی مِنُ الْمَیْتِ ﴾ ہے، اب آگر اس ہے مراد پر ندے کا انڈے سے لکتا ہوتو ہے تغییر اور آگر موسی کا فرے یا مالم کا جا اللہ ہے تکانا مواد ہوتو تا اویل ہے۔ دیکھے کتاب النعریفات للحر جانی ص 50.

جتنایا ہم شکل بھی نہیں نہاں کا باپ ہے نہ بیٹا نہ بیوی اور نہ کوئی شریک۔اس کے اول ہونے کے لیے کوئی ابتدائہیں اوراس کے آخر ہونے کے لیے کوئی انتہائہیں ۔صفت بیان کرنے والے اس کی صفت کی حقیقت کوئہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی غور وفکر کرنے والے اس کی حقیقت کا احاطہ کر سکتے ہیں '' جیسا کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

''اوروہ اس کے علم میں سے پھینیں لے سکتے ، مگر جووہ ازخود انہیں دینا چاہے، اس کی کری آسانوں اور زمین کومحیط ہے اور اسے ان کی حفاظت تھکاتی بھی نہیں اور وہ بہت عظیم و ہرتر ہے۔' ®

وہ اس بات پرائیمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عزت والے عرش پر ہے۔ زمین و آسان میں ذرہ بھر چیز بھی اس کے علم سے خفی نہیں ، اس نے انسان کو وجود بخشا اور وہ اس کے اس وسو سے اور خیال کو بھی جانتا ہے جواس کانفس اس [ کے دل ] میں ڈالٹا ہے اور وہ شاہ رگ ہے بھی زیادہ قریب ہے۔

''جو پتابھی جھڑتا ہےتو وہ اس کے علم میں ہوتا ہے اور نہ کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں اتر تا ہے اور نہ کوئی ہری اور نہ کوئی سوکھی چیز مگروہ ظاہر کتاب میں [ مرقوم ] ہے۔''®

وہ عرش پرمستوی ہے اور بادشاہت پر حادی ، وہ اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے وہ اس بات سے بلندو بالا ہے کہ اس کی صفات مخلوق ہوں یا اس کے اساء نئے پیدا کردہ۔

وہ موئیٰ علیہ سے ہم کلام ہوا اس کی کلام اس کی صفات میں سے ہے اس کی مخلوق میں سے نہیں ، پہاڑ پر تجلی کی تو وہ اس کی عظمت سے [گر کر] زمین کے برابر ہو گیا اور قر آن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے مخلوق نہیں اور نہ ہی مخلوق کی صفت۔

''اگرروئے زمین کے تمام درخت قلمیں بن جا کیں اور سمندر دوات جے مزید سات سمندر سیاہی دیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات[ لکھنے میں ] ختم نہ ہونے یا کیں۔''®

البقرة 2 2551. (2) أنعام 6 28. (1) لقمان 31: 27.

اورا ہل سنت و جماعت اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کی تقدیر مقرر فر مائی اورامور کی تقدیریں اس کے قبضہ میں ہیں اور اس کے فیصلہ سے جاری ہیں اس نے ہر چیز کو اس کے وجود میں آنے سے پہلے جان لیا اب وہ اس کے مطابق جاری ہے، اس کے ہندوں کا کوئی بھی قول قبل اس کی تقدیر وقضا اور اس کے بارہ میں اس کے علم مقدم کے بغیر نہیں ہوتا:

'' کیا جس نے پیدا کیاوہ جا نتانہیں ، حالا نکدوہ باریک بین اور پوری طرح باخبر

D"-<u>~</u>

جسے جاہتا ہے گمراہ کردیتا ہے پس اسے اپنے عدل سے ذلیل کر دیتا ہے اور جسے جاہے [سیدھی] راہ دکھادیتا ہے پس اسے اپنے فضل سے توفیق عنایت فرما تا ہے، چنانچہ ہرآ دمی اس کی عنایت سے ہی اس کام کی توفیق دیا ہوا ہے جو پہلے سے اس کے علم وتقدیر میں تھا، یعنی وہ ہد بخت ہوگا مانیک بخت۔

اس کی با دشاہی میں وہی کچھ ہوتا ہے جووہ چاہتا ہے وہ بندوں کا پروردگار ہے۔اس نے اٹھیں اوران کے افعال کو پیدافر مایا، وہی ان کی حرکات اور موت کے اوقات مقرر کرنے والا ہے۔

ان پر ججت قائم کرنے کے لیے ان کی طرف رسولوں کو بھیجنے والا ہے۔اس نے رسالت و نبوت کومحمر مُنافِیْلِم پرکممل کر دیا،الہٰ ڈااب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں،اس نے آپ پراپنی کتاب حکیم اتاری اوراس کے ذریعے اپنے دین قیم کی وضاحت فرمائی اور راہِ راست دکھلائی۔

اہل سنت و جماعت اس بات کے بھی مقر ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور جوفوت ہوا ،اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا:

''جس طرح اس نے شمصیں پہلی بار بنایا دوبارہ پھر بنو گے۔''®

اوراللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نیکیاں دوگنی کر دے گا اور تو بہ کی بنا پران کے کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا اور کبیرہ گنا ہوں سے اجتناب و پر ہیز کی بنا پرصغیرہ گناہ بھی بخش دے گا اور

② مُلك 67 14. ﴿ اعراف 7 29.

235

جس نے کہائر سے تو بہ نہ کی ہوگی اسے اپنی مرضی میں رکھے گا اپنے اس فر مان کے مطابق نے '' بے شک اللّٰد تعالیٰ اس بات کومعا ف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھبرا ما جائے'' اور اس کے علاوہ جسے جا ہے گامعا ف کرد ہے گا۔''<sup>®</sup>

توجےوہ اپنی آگ کے ذریعے سزادےگا، پھراسے [بالآخر]ایمان کی بناپر وہاں ہے نکال لے گااورا پنی جنت میں داخل کردےگا اس طرح آگ سے وہ گناہ گار بھی نکل آئیں گے جن کے بارہ میں رسول اللہ طافیٰ کا سفارش فرمائیں گے۔

اہل سنت و جماعت ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت کو پیدا فر مادیا ہے اور اسے اپنے اولیاء کے لیے بیشکی کا گھر بنا دیا ہے۔ اپنے چہر ہ مکرم کی زیارت کے ذریعے وہ آھیں وہاں عزت دےگا۔

''اس دن بہت سے چہرے خوش وخرم ہوں گے اپنے رب کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔''®

یہ وہی جنت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ اور اپنے نبی حضرت آ دم مالیُلا کوز مین کی طرف بھیجا۔

ادراللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا فر مایا ادرا ہے ان لوگوں کے لیے جنھوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اوراس کی آیتوں ،رسولوں اور کتابوں کے بارہ میں تجروی اختیار کی ہیشگی کا گھر بنادیا اورا پی زیارت سے محروم رکھا۔

اہل سنت و جماعت ثابت کرتے ہیں کہ روز قیامت فرشتوں کی صفیں بنی ہوں گی اور اللہ تعالی جلوہ افروز ہوں گے۔اُمتوں کی پیشی ہوگی ان کے حساب و کتاب اور جز اوسزا کا اہتمام ہوگا ،تر از وانصاف والے ہوں گے جو ہندوں کے اعمال تولنے کے لیےرکھے جا کمیں گے پھر جن کے اعمال بوجسل اور بھاری ہوں گے تو وہ کامیاب اور جن کے میزان ملکے ہوں گے تو وہ گھاٹا

٠ النساء 4 48 و 116. ١ القيامه 23،22.

اہلِ سنت و جماعت

یانے والے ہوں گے۔

اور جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جا کیں گے تو اپنے نامہ ہائے اعمال دیے جا کیں سکھی۔ پھر جسے نامہ اعمال دا کیں ہاتھ میں ملا تو اس سے آسان سا حساب لیا جائے گا اور وہ خوش وخرم اپنے اہل وعیال کی طرف بلٹے گا اور رہے وہ آ دمی جنھیں اعمال نامے ان کی پشت کے بیچھے سے ملے تو وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔

اُمت محدید [علی صاحبھا الف تحیۃ ] میں سے ستر ہزار افراد حساب و کتاب اور سزا کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ اوگ ہوں گے جونہ تو بدشگونی لیتے ہوں گے نہ [حصول شفا] کے لیے خودجہم پر داغ لگاتے ہوں گے اور نہ دم کرواتے ہوں گے ،اوراپنے رب کریم پر ہی تو کل کرتے ہوں گے آخی میں سے عکاشہ بن محصن ڈائٹؤ بھی ہیں۔ <sup>©</sup>

اہل سنت و جماعت عقیدہ رکھتے ہیں کہ بل صراط ہے لوگ اپنے اسپے اعمال کے مطابق پار
ہوں گے، چنانچہ نجات پا جانے والے مسلمان اس بل سے پار ہونے کی رفتار میں مختلف در جات
والے ہوں گے جبکہ کچھاورلوگوں کوان کے اعمال ہلاک کردیں گے اور وہ جہنم میں جاگریں گے۔
وہ یہاعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ رسول اللہ شکھ کا حوض [کوڑ] برخن ہے آپ کی امت اس پر
آئے گی جواس سے پی لے گا پیاسا نہیں ہوگا اور جس نے [دین کو] بدل دیا وہ دور ہٹا دیا
جائےگا۔ ©

ایسے ہی وہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایمان دل سے اخلاص زبان سے اقر ار اور اعضاء سے عمل کا نام ہے وہ نیکیوں سے بڑھتا جبکہ گنا ہوں سے گھٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی عمل دو شرطوں کے بغیر قبول نہیں فرماتے:

🛈 خالص ای کے لیے ہو۔

صحيح البخاري، اللباس، باب البرود والحبر، حديث5811،وصحيح مسلم، الايمان، باب الدليل
 على دخول طوائف...... حديث:216.

اشارة الى حديث الحوض الذي رواه مسلم في صحيحه، الفضائل، باب إثبات حوض نبيئاللهم.

اہلِ سنت و جماعت

الموت رومیں فبض کرتا ہے۔

L 233<sup>63</sup>

😙 رسول الله مَثَاثِيَّا مُ كِطر يقه كِ مطابق ہو۔

اہل سنت و جماعت صرف اسے کافر کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ یااس کے رسول نے کفر کھی ہے ۔ لگا ہواور [ان کاعقیدہ ہے کہ ]شہداء اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور رزق کھار ہے ہیں، نیک لوگوں کی روحیں زندہ ہیں [ دوبارہ ] اٹھائے جانے کے دن تک ناز وفعت میں ہیں جبکہ بد بختوں کی روحیں قیامت تک عذاب میں ہیں اور قبروں میں مومنوں کا حساب ہوتا ہے (جولوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ آخیں پختے قول کے ساتھ دنیا وآخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں ) ایمان لائے اللہ تعالیٰ آخیں بختے قبل کے انسانوں پر نگران مقرر ہیں جوان کے اعمال لکھ رہے ہیں اور ان میں ہے کوئی چیز بھی رب تعالیٰ کے اذن سے ملک ہیں اور ان ٹیس سے کوئی چیز بھی رب تعالیٰ کے علم ہے بھی مختی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ملک ہیں اور ان اللہ تعالیٰ کے اذن سے ملک

نیز وہ اعتقادر کھتے ہیں کہ جس صدی والوں نے رسول اللہ ٹائیٹی کودیکھا اور آپ پر ایمان لائے وہ سب سے اچھی صدی ہے، پھران کے بعدان کا درجہ ہے جوان سے قریب ہیں پھران کا جوان سے قریب ہیں۔ ®

پوری امت اور صحابہ کرام پھڑھٹی میں سے سب سے انضل ، راہ راست والے خلفاء راشدین ہیں ، یعنی ابو بکر ، پھرعمر ، پھرعثان اور پھرعلی ٹی اُلٹی اور صحابۂ رسول ٹی اُلٹی میں سے کسی کا اچھے انداز کے بغیر تذکرہ کرنا جائز نہیں اور ان کے مابین جواختلا فات رونما ہوئے ان سے پہلو تہی کرنا واجب ہے کیونکہ وہ اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے لیے بہترین معذر تیں تلاش کی جا کیں اور ان کے بارہ میں اچھے جال چلن کا گمان رکھا جائے۔

ابل سنت و جماعت اعتقاد رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلفاء میں سے نیک و بد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا برحق ہے جیسا کہ ان میں سے نیک و بد کے چیچھے نماز ادا کی جاتی

<sup>🛈</sup> ابراهيم 27.

اشارة إلى حديث: عير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث صحيح البحاري،
 الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور ...... حديث 2651.

234

ہے۔مسلمانوں کےامور کے متولیاں اوران کےعلاء کرام کی اطاعت گناہ کے کام کے سوا<sub>ا د</sub>ین کے <sub>]</sub> ہرکام میں واجب ہے۔

سلف صالحین کی اتباع اوران کے قدموں کے نشانات کی پیروی ان کے لیے بخشش مانگنا اور دین میں جنگ وجدال سے اجتناب اور ہراس کام سے دوری ضروری ہے جومبتد عین نے جاری کر لیا ہواور بدعت کے شوقینوں نے شروع کیا ہو کیونکہ پوری بھلائی ان لوگوں کی اتباع میں ہے جوگز رگئے اور پوری خرابی ان لوگوں آئی اتباع میں ہے جو بعد میں آئے ، اللہ کے رسول خالائی ہمیں واضح سمجے راستے پر چھوڑ گئے ہیں کیونکہ آپ ہم میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اورا پی سنت چھوڑ گئے ہیں، اللہ تظلیم نے بچ فرمایا جب بہ کہا:

''آج میں نے تم پراپنادین عمل کردیا اوراپی نصیحت پوری کردی اور میں نے اِسلام کوبطور دین تھارے لیے پیند کرلیا۔''®

و صلى الله و سلم و بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين



ادیان و مذاهب برعمه و کتب

- 1. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للعلامة السكسكي المتوفى: 683 مكتبة المنار\_ أردن، صفحات: 119
  - 2 موسوعة الأديان الميسرة تقريباتين افراد برشتل كميش فرتيب ديا ہے۔
     دار النفائس بيروت لبنان، صفحات: 552
- 3 الملل والنحل للشهرستاني المتوفى: 548 مؤسسة الكتب الثقافية 2 جلين، صفحات: 456 يروت اس كاتر جماداره قرطاس كرا چي يونورش في شاكع كيا ہے مترجم: پردفيسرعل محن صديقي
- 4 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة الندوة العالمية
   للشباب الإسلامي (الرياض) تحت اشراف مانع بن حماد جهني
  - 5 فِرَق الهند المنتسبة للإسلام و المرمم كيراهم چودهري دار ابن الجوزي جده (الرياض) ، صفحات: 703
    - 6\_ ندابب عالم كانقابلي جائزه (أردو)
  - 7 الفرُق بين الفِرَق اللهي منصور البغدادي\_ مطبعة المدني\_ مصر
    - 8\_ مقارنات بين الأديان داكثر احمد شلبي
    - و\_ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم طبع مصر



### لىس نوشت

کا تئات کا مشاہرہ اور فطرت کا مطالعہ انسان کے افعالی عظیمہ کا ایک اہم ترین حصد رہا ہے۔ سا یک عارفانہ جبتی ہے۔ سی مہم یا با ندنہیں پڑ عتی۔ پرانے زیانے کا انسان آفناب و ماہتا ہی چک د مک، ستاروں کی تنگ تالی اور توس قزح کی رنگینیاں دیکھتا تھا تو جرت زدہ رہ جاتا تھا۔ وہ سوچنا تھا کہ زندگی کیا ہے؟ کیا یہ کوئی اندھی بہری توت ہے جواز خود پیدا ہوگئی؟ یہ چاروں طرف پھیلا ہوا معتہ ہت کیا ہے؟ کیا یہ زمین و آسان خود بخو دظہور میں آگئے؟ کیا یہ دنیا آپ ہی آپ بن گئی؟ طرح طرح کے انسان یہاں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اور کس لیے چلے جاتے ہیں؟ یہ اور ایسے ہی بہت سے دیگر سوالات انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائے اپنا جواب ما نگ رہے ہتے اور انسان بے لی کی حالت میں دم بخو د تھا۔

یونان کے ارسطو، ایران کے ذرتشت، چین کے کنفوشس اور ہندوستان کے کرشن جی اور گوتم بدھ نے اپنے طور پر بقدراستطاعت ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی مگر وہ انسان کو چندال مطمئن نہ کر سکے۔ بالآ خراسلام نے ان سوالوں کا نہایت واضح، مدل جامع اور شافی جواب مہیا کر دیا۔ اسلام نے بتایا کہ انسان خود بخو ذہیں بنا اور بیدونیا بھی اپنے آپ ظہور میں نہیں آئی بلکہ بیسارا کا رخانہ زندگی ایک نہایت مقدس، برتر، غالب، کارآفرین اور نادیدہ ہتی نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ اُسے کوئی نہیں دیکھ سکتا کسی کی نظر میں یہ صلاحیت نہیں کہ اُس کی ایک اونی سے جھل بھی دیکھ کے لیکن اس کی شان بیہ کہ کہ وہ سب کود کھر ہا ہے۔ اُسے فیندا آئی ہے نہ اُونگھ! وہ یکا نہ ہے۔ وہ ب نیاز ہے۔ اُسے کی شان بیہ کہ کہ وہ سب کود کھر ہا ہے۔ اُسے فیندا آئی ہے نہ اُونگھ! وہ یکا نہ ہے۔ وہ ب نیاز ہے۔ اُسے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ کوئی ہتی نہیں جواس کی برابری کر سکے ۔ وہ کی اپنی بگانہ ذات سے اصل ہے۔ اُس کے جھے ہسب اُس کے حکم سے ہے۔ وہ از ل سے ہاورا اُس کی بیکٹی ابدی، لا متناہی، لا زوال اور اِل اور بیان ہے۔

اُس نے انسان کی تخلیق فر مائی۔ پھراُس نے کرم فر مایا۔ انسان کی رہنمائی کے لیے وقتا فو قتا اپنے برگزیدہ پنجبر بھیجے۔ سب ہے آخر میں امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد سُلٹین کے مصوف فر مایا جس کے اسوا حسنہ کی بدولت انسان بیت اور محمد سنگین کے اسواں میں ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے درس تو حید کو حرز جان بنائے اور فخر انام حضرت محمد سُلٹینا کے اسوا حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرے۔

سی بھی ذہب کے مطالع کے لیے سب نے یادہ اہم اور فوری توجہ طلب سوال بیہ ہوتا ہے کہ اس کا نظریۂ اللہ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کے جواب سے زندگی کی قدرو قیمت اور اس کا معیار متعین ہوتا ہے۔ اسلام نے اس سوال کا اہدی صدافت سے لبریز جو بے مثل جواب دیا ہے وہ قیامت تک انسان کی رہبری کرتا رہے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان اسو ہ حسنہ کی روشنی میں خود کو اللہ کی ذات عالی کی بندگی کے لیے وقف کردے تو اس کی ترتی کے امکانات لامحد ود ہوجاتے ہیں۔

آج کی معاصر دنیا میں برہمنیت ، یہودیت ، بحوسیت ، بدھ مت ، عیسائیت ، بہائیت اور دیگر چھوٹے برے نداہب موجود ہیں۔ افھیں ایک ایک کر کے ٹمو لتے چلے جائے اور بتائے کہ کیا ان میں سے کی بھی ندہب نے تو حید کاوہ پاکیزہ اور ایمان افروز سبق ویا ہے جوانسان کے باطنی مطالبے کا جواب ، معمد ہتی کا اصل حل ، کارگا ہو حیات کی اساس اور فلاح انسانیت کی بنیاد ہے؟

حضرت عیسی علیا ابر جلیل القدر پنیم سے ۔ وہ محبت وشفقت کا آسانی پیغام لائے تھے۔ انجیل النہ ان کی اخلاقی نصیلت اور تعلیم کا جو جو ہر نمایاں کرتی ہے اُس کا ایک پہلویہ بتایا گیا ہے:

ان کی اخلاقی نصیلت اور تعلیم کا جو جو ہر نمایاں کرتی ہے اُس کا ایک پہلویہ بتایا گیا ہے:

مرتم کس کو ہلاک نہ کرو۔

کسی وقل کرنے ہے بہتریمی ہے کہ قل ہوجاؤ۔

کیا آج کی عیمائیت میں اسبق کی کوئی ادفی سی رق بھی پائی جاتی ہے؟ اس بق کے برنکس آج کی ترقی آج کی ترقی یا فی جاتی ہے؟ اس بق کے برنکس آج کی ترقی یا فتہ عیمائی اقوام نے ایٹم بم بھلسٹر بم اور ہائیڈروجن بم بناکر پورے کرہُ ارض کی زندگی کو نہایت مہلک خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ حضرت عیسی علینا نے اللہ وحدہُ لاشریک کی بندگی کی تھی اور سوسائی کو بھی بہی بہی سی دیا تھا۔ انھوں نے تثلیث کا گور کھ وصند ابھی پیش نہیں کیا۔ آج حالت ہے کہ کاروبار تثلیث کی چیدگیوں سے خود ہوئے برے عیمائی سکالر پریشان ہیں اور طرح طرح کے فکری مغالطوں میں مبتلا ہیں۔

ذرا ہندومت پرنگاہ ڈالیے۔ بید نیا کے قدیم ترین نداہب میں سے ایک ہے۔ بلاشبہ یہ پر ماتما کی خبر

دیا ہے، گر ہندومت کے طرح طرح کے تو ہمات کی پر چھائیوں نے سچائی کی اس ایک کرن کو بھی ہاند کر

دیا ہے۔ ہندوستاروں کی چال کے بڑے معتقد ہیں۔ شبط گھڑی جانچ بغیر کوئی کا منہیں کرتے۔ ان تھے

ہاں ذات پات کی جکڑ بندی اس قدر محکم ہے کہ ہزاروں سال گزرجانے کے باوجوداس کی بندشیں آئ

تک ڈھیلی نہیں پڑیں مسلمانوں کا تو ذکر ہی کیا، ہندوستان میں لا تعداد شودر آئے بھی انتہائی تو ہین آئیز
ماحول میں بے بسی کے دن کا مدرہے ہیں۔ ہندوساج پر برہمن کا رائے ہاور برہمنوں کا دعو کی ہیہے کہ

(نعوذ باللہ) وہ ایشور کے منہ سے بیدا ہوئے۔ بیلوگ بے شار بتوں کے علاوہ گائے ، بیلوں اور سانچوں کو

بھی پوجتے ہیں۔ بیواؤں کو منوس گردانتے ہیں۔ ان کی تاریخ کو روپا ٹھ وکی جنگ کی تاریخ ہے۔ اُجنا

کے غاران کا تہذیبی سرمایہ ہیں۔ بھلا بید فد ہب انسان کو کیا سکھ پہنچا سکتا ہے؟ ہندوؤں کو اسلام کا شکر گزار

ہونا چاہے۔ اگر مسلمان نہ آتے اور ہندوستان پران کی حکمرانی کا سکہ نہ چلنا تو ہندو بیوا سین آئی بھی چنا

کے شعلوں میں سلگ رہی ہوئیں۔

بدھ مت کو دیکھیے ۔ بیعجیب وغریب گور کھ دھندا ہے۔اس میں اللہ کی ذات ِعالی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بیانیا نوں کوئیکشو بننے اور بھیک ما نگنے کی ترغیب دیتا ہے۔

یمی حال یہودیت اور دیگر نداہب کا ہے۔ یہودیوں نے اپنی آسانی کتاب کوسٹے کیا۔ دولت کو اپنا معبود بنالیا اور اس زعم باطل میں گرفتار ہوگئے کہ ہم سب انسانوں سے افضل اور نجات یا فتہ قوم ہیں۔ فی الجملہ یہودیت، ہندومت، بدھ مت، عیسائیت اور جملہ ندا ہب میں ہے کی کے پاس وہ نسخہ شفانہیں ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے اور دکھی انسانیت کوراحت وطمانیت کی بشارت دی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اس کے سواکوئی راوِنجات نہیں کہ وہ اسلام ہی کی بتائی ہوئی صراطِ متقیم اختیار کرے اور ایسی تمام دکھوں سے نجات پا جائے۔ باقی تمام ندا ہب ایوان تاریخ کی یادگار ہیں۔ بیتاریخ کے مختلف ادوار کی طرف چند بلیغ اشارے کرتے ہیں اور تقابی مطالعے کا سامان ہیں۔ اس سے زیادہ اب ان کی کوئی علی افا ویت نہیں۔

تقابل ادیان اپنی جگہ ایک دلچسپ مطالعہ ہے۔ اس سے انسان کے دبینی ارتفاء کے مختلف مراحل سامنے آتے ہیں اور اسلام کی حقانیت روز بروز اُجا گرہوتی چلی جاتی ہے۔ تقابلِ ادیان کے سلسلے میں عظیم بھارتی رکالرڈ اکٹر ذاکر تائیک کی محنت وجبتو ایک مائی تاز کارنامہ ہے۔ جس کی گوئے آئے ساری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ تقابل ادیان در حقیقت انسان کے مختلف دہنی رویوں کا مطالعہ ہے۔ یہ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی عقل کن کن مراحل میں پڑاؤ ڈالتی رہی ، کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتی رہی ، سچائی

239

کی ملاش میں کن نتائج تک پینی اور عملی زندگ کے لیے کن اسالیب کی خبر دیتی رہی۔ انسان کی دما فی نشو ونما اور عقلی بلوغت کا پیسٹر بہت ہی خمنی اور ذیلی معلومات کا آئیند دار ہے۔ عہد در عہد اور نسل در تصویر اس سفر کا جو سب سے اہم پہلو اُ جا گر ہو کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماور اہتی کی جبتی اور اور اک و جسلام خود انسان کی فطرت کا پر جوش مطالبہ تھا۔ اسلام نے اس مطالبے کو بلند آ جنگ کر دیا، اس نے بار بارسید ھے ساد ہے انداز میں انسانی عقل و شعور کو مخاطب کیا اور اس کی توجہ مظاہر فطرت کی طرف دلائی اور رہ اور ہو کہا گیا تھا ہے کہ ایک سے کہ ایک مناز کر اور کر اور گھاؤں کا نظارہ بھی متاثر کہا تھیں کر تا بے شکل ہو تیا ہے؟ یہائی زمین کو کون جل تھل کر دی۔ پہاڑوں پر نظر نہیں ڈالئے نہیں کرتا بے ورتز ال رسیدہ باغوں میں بہاروں کے قافے کون جسل کو ایک بیائی زمین کو کون جل تھل کر دیتا ہے؟ اور خز ال رسیدہ باغوں میں بہاروں کے قافے کون جسے دیتا ہے؟ اسلام نے اس طرح کے سوالات کر کے انسان کے باغوں میں بہاروں کے قافے کون جسل کو ذات عالی سے دوشناس کرایا۔

تقابل ادیان کے قریعے اسلام کی حقانیت اُجا گرکرنے کے لیے جن علائے کبار نے انتقاب کام کیا ہے۔ ان میں مدینہ یو نیورٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شیبہ الحدد کا نام نمایاں ہے۔ مسلم پبلی کیشنز کے ارباب اختیار قابل تیریک ہیں کہ انھوں نے اس فاضل اجل کی ایمان افروز کتاب ''الاُدُیَانُ وَالفِرَقُ وَالْسَدَاهِا اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَٰ اَلَٰ مُعَاصِرَةُ ''معیاری پیانے پرشاکع کی۔ اپنی اس جامع تحقیق کاوش ہیں مؤلف بھی ان ادیان و ندا ہب اور فرقوں کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، ان کے بانیوں کے حالات سامنے رکھے ہیں، ان کی اویان و ندا ہب کے قاز اور لیس منظر ہے آ گا کیا ہے، ان کے عقائد ونظریات واضح کیے ہیں، ان کی مقدس کتابوں کا مفصل تذکرہ کیا ہے، اور ان کا اسلام سے نقابل کر کے دودھا و دھاور پائی کا پائی کردیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر انھوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسلام ہیں فرقہ بندی کی و باکس طرح بھوٹ پڑی؟ اس نا درروزگار کتا ہے کی افادیت نے فضیلہ الاستاذ ابوعبداللہ مولانا ٹھرشعیب طاقتہ کے ذوق علم واوب ہیں توج بیدا کیااورانھوں نے بہت محنت اور گن سے اس کا اردو ہیں نہایت مفسد اور آسان ترجمہ کرویا۔

نی الجملہ اس خرد افروز اور ایمان پرور کتاب کی اشاعت مسلم پہلیکیشنز کا قابل خسین کارنامہ ہے۔ الله رب العزت اسے قبول فرمائے اور ہرانسان کے قدموں کو صراط متنقیم پر ڈال دے۔ یہ کتاب عالم اسلام کی مایۂ نازید بینہ یو نیورٹی میں گریجوایشن کے نصاب میں شامل ہے۔اس کا اسلوب نگارش دور حاضر کے نقاضوں سے ہم آ ہنگ ہے۔

ordbress.com

حضرت محمد مَنَا اللَّهِ کے پاس بے سروسامان ارادوں کے سوا کچنہیں تھا۔کوئی سیاسی جماعت تھی،نہ کوئی فوجی جتھا، مال و زرتھانہ کوئی جاگیر۔ آپ مُناقیظ نے صرف اللّدرب العزت کی ذاتِ

عالى ير بهروسه كيا\_ دن رات محنت كي اور صرف 23 برس كي مدت ميس عظيم الشان اسلامی انقلاب بریا کر کے ایک پسماندہ اور م کردہ راہ قوم کے کیل ونہار بدل والدرسول الله تلفظ جزيرة عرب مين پيدا ہوئے ، مكر آپ كوئي قوم يرست نہیں تھے۔آپ کی تعلیمات عربوں کی مقامی سیاست اور قبائلی معاملات سے بہت بالاتھیں۔آپ کی گفتار، کردار، رفتار اورا فکار میں عالم گیرشان نظرآتی ہے۔ آپ نے عربی، مجمی، امیر، غریب، کالے، گورے، شرقی، غربی، سامی اور غیرسامی کی ہرتمیز اٹھا کر پوری انسانیت کوصرف الله رب العزت کی بندگی کی دعوت دی اور ہررنگ نسل کے انسانوں کونیک اعمال کی زندگی کاشعور بخش کرمتحد كرديا\_اللهرب العزت يراثل ايمان اورشريفانه اعمال كي زندگي ،بس اسلام اسي كانام ہے جوسارے عالم اور ہرز مانے كتمام انسانوں كے ليے آيا ہے .....كيا دنیا کا کوئی ند به اتناسچا، اتناساده، اس قدر جامع اوراییا عالم گیرنظام زندگی بیش کرسکتا ہے؟ زیر نظر کتاب '' اقتم عالم عے أدبان ومذاہب '' میں یہی عالمان جائزہ لے کراسلام کی ابدی سیائیوں کواُ جا گر کیا گیا ہے۔ اہےخود بھی پڑھیے اور دوسرول کو بھی اس کےمطالعے کی دعوت دیجے۔

اس كتاب كابرورق ايمان پروراورخردافروز ب-